



## بسَمِ النَّهُ النَّهُ فَالنَّهُ النَّهُ مِنْ

| جملة خُون بحق ماست محفوظ بي إل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المَاتِ اللهُ الله |
| تصنیفعلآمه محدمن را آب نقوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بُرُوانِ کِمَّابِتالحاج قاری نمام عبَّر نُفَتَبَنْدی<br>نظر ثانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ناستنسر الحاج متبول احتفادري ضيائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مطن مطن برگسی لاہری<br>قیمت مسلمی الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طن کے پتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵ مشبتیررادرز،اردُ و بازار لا بور<br>۵ مکیرت ادر ترخی از از عن برا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵ منت باولیب بیر رضویه (میرانی روزه) به اول بپر<br>۵ منت به قادریه ، جامعت نظامیه رضویه - لا بئور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🔾 محتبالث فيه، مريد كے بنياب شيخورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رِضَا الْمُرْالِيْنَ عَلَى الْمُرْوَدُ الْمُرَوْدُ الْمُرَودُ الْمُرْودُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| روس المراز المسال المراز المرا |



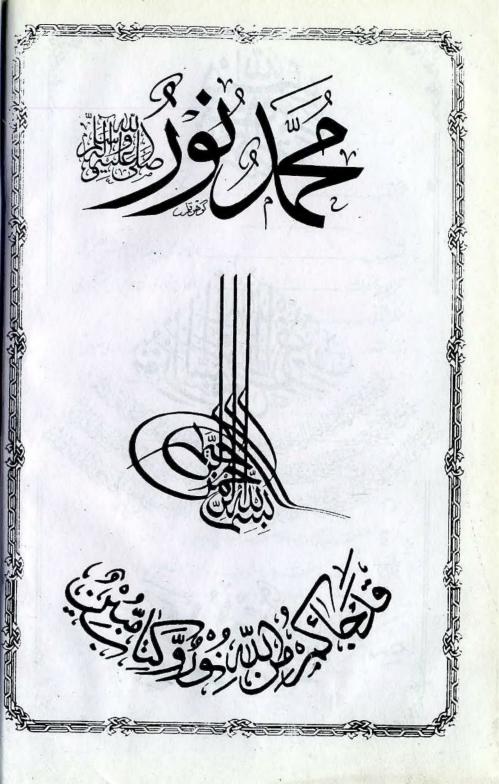

| آئينه جمال |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| سفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| AY         | سیله کبری دلاکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 4 | اان،لحت،مدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 14         | العواد عاد المحاصة الم |     | بمقالتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ۸۸         | پیر کے دن کا روزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 19         | فضل و رحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9   | تتحقیق نور؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 4.0        | عاشوره کا روزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iro | سابه نور؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 11         | صلوة وسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | THE PARTY OF THE P |  |  |
| 11         | معرفت الني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | كلام شعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 91         | حقوق کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | حديث لولاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| "          | يحيل ايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11  | ميلاد توريه الورعلي تور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| "          | جمعته المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | مجابه كرام اور تعليم ميلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 4          | يوم ظهور آدم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | صحابه كرام ادر محفل ميلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|            | منزت عیسی علیه السلام کی جائے میلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41  | ستاروں کی بارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 95         | واقعات انبياء عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49  | نور بی نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 9-         | محبوب ومطلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10. | بت سر مگول ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 94         | ميلاد كامنهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AI  | يبودي بو كحلا اشح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|            | معجزات نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ar  | بيان الميلاد محدث ابن جوزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| . 4        | معجزه اور كرامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11  | بيان بسيدر حدث من من المان الدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 9          | ككريال تبيع برصن لكيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| -          | بارش کا فوری برسا اور بند ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | شوېر'خوش و خرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| "          | وست شفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | بغداد شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| -          | شيطان پکراگيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101 | سلام وايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 4   t      | حضرت ابو مريره كى والده كا اسلام لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "   | آغاز کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|            | المعرف بوبريه وادعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | ميلاد كامنهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

| أصفحه | عنوان                                                                                                                                   |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 119   | كاه نبوت نعت النبي الشيخ الم                                                                                                            | <b>3</b> |
| IFI   | بھیٹر یے کی شمادت                                                                                                                       |          |
| irr   | نگیوں سے چشے جاری ہو گئے                                                                                                                | 1        |
| 111   | شيري اطاعت                                                                                                                              |          |
| 110   | ت بول اشمع ' پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی                                                                                                     | TO BE AL |
| 10    | جب ياد آ گئے ہيں سب غم بھلا ديئے ہيں                                                                                                    |          |
| 172   |                                                                                                                                         |          |
| 215   | تقزير نور                                                                                                                               |          |
| 122   | ميلادالنبي ويهيه كالنقلاب آفرين پيام                                                                                                    |          |
| 100   | تفهیمات نور                                                                                                                             |          |
| 141   | تقاريط و تاثرات                                                                                                                         |          |
|       | حضرت علامه مولانا ابوا نغیامحمه با قرضیاء النوری علیه الرحمته بصیر پور<br>پروفیسرڈ اکٹر محمد مسعود احمد مظهری ایم-اے 'پی ایج ڈی محرا چی | 1 1      |
|       | مرم جناب را جا رشید محود صاحب-ایم اے-ایر بیرما منامه «نعت "الامور                                                                       |          |
|       | شاعر حقاني علامه قمرصاحب بزداني بنوانه يسرور                                                                                            |          |
|       |                                                                                                                                         |          |
| Igr   | 765 87 9                                                                                                                                |          |

## وَ الْحَدِيثِ الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيلِي الْمِيلِي ال

میلادالنبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرضور تا پر نہ جائے گئی گئیں کتنے انبیا کے اخبار ورسائل شائع ہوئے ، کتنے دفائز پر لوح وقلم کی تصویر ین تقش ہوئیں ، کتنے انبیا کے ایس کا مداری بشاریں ویں ، اور کتنے انسان انتظار کرنے کرتے پر دہ عدم میں بطیا گئے ، کتنے عشاق گر دِراہ کو زستے رہے ، اور کتنے خوش بخت السم مجوب حقیق کے بطال جہاں آل کی زیارت سے اپنے قلب ونظر کو گرواتے رہے ، خالق کا سمات نے بھال جہاں آل کی زیارت سے اپنے قلب ونظر کو گرواتے رہے ، خالق کا سمالم بود و بالش آپ ہی کو اپنی ربوبیت کے اظہار کا سبب مظہرایا ، آپ ہی اس عالم بود و بالش کی علّتِ غاتی ہوئے ہے

سبب برسبب منها تے طلب علّتِ جله علّت بدلا كون سلام

ا بل عشق و محبت کا تو یہ فیصلہ ہے کہ میلا و مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے مؤکد، موثی مستندا ورجا مع اجالی تذکرہ قرآن کرم ہی ہے جس میں روف صفور کے میلا دہی سے آگا ہی حاصل ہوتی ہے بلکہ سیرت وصورت کے تمام محاسق صفا را مروج دہیں ، حقیقیاً قرآن ہی آپ کی ذات ستودہ صفات کا ترجان ہے میلا و صطف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابک ایسام وضوع ہے جس پر چیزیا بھی کھا جائے گئے ہے با دجو کہ آپ کی ذات افد س وا کمل احسان و اجمل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی صاحب قلم کی محتاج نہیں ، کسی خطیب وادیب ، مقرد و واعظ کی محتاج ہے ، پھر پیسلسلہ تصنیف و تالیف کیوں ؟ کی منظر نہیں ، ہر چیزیا ہی کی محتاج ہے ، پھر پیسلسلہ تصنیف و تالیف کیوں ؟ کی منظر نہیں ، ہر جیزیا ہی کی محتاج ہے ، پھر پیسلسلہ تصنیف و تالیف کیوں ؟ کی منظر نہیں ، ہر جیزیا ہے کہ کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے لیا انسان کی بات و جواباً یہ ہی جا کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے لیا انسان

خصوصًا مسلان مُكَلَّف بِينُ لهذا عالم أخرت بين كاميا بي وكامراني اورمبدان حشر بين خوا ورسول خدا كى نوسنو دى عاصل كرف كے لئے بم يربي عبادت فرض عين كي حيثت ركھتى ہے، اور دورسرى بات آج سے صديوں پيلے شاعر دربا برسالمت حضريت ان بن ثابت رضى الله تعالى عند نے كہركر بهارى مشكلكشاتى فرادى كه: م مالان مَك حَتُ مُحَدَّم كَالْ بِمُقَالَةِيْ

منجام مقاصدِ سندایک مفقدیر بھی مو لفین کو صنفین کے بیشِ نظر ہوتا ہے کہی ذکسی طرح حضوری کی سعا دت نصیب ہو، چنانچرا قم نے اسی مقصدِ وجید کو اپنایا اور می حمد گائیوں اللہ اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلو کی تقریب سعید پر رضاا کیڈمی لا ہو رکی طرف سے میلادالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلو کی تقریب سعید پر رضاا کیڈمی لا ہو رکی طرف سے بطورِ تحف عیلا دمیلاد شاتع کیا گیا ۔ وعا ہے رضاا کیڈمی لا ہور کی جلہ اشاعتی تعلیفی خدمات کو اللہ تعالیٰ توشد التحر بنائے اور معاونین کوام کو بیش از بیش نعمتوں سے معرفراز فرماتے ، آئین بجا و طراد لیس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ،

محدنشا آلش قعوری مریدکے



الحمد لله الذى خلى نورم حمدٍ مِنْ نُورَهِ وابِدا أَ الْخَلَقَ مِن نُورٍ وَ الْصَلُوُّ والسلام على نوس الأولين و الأخرين سيس الانبياء محمد المصطفى وعسل اله ويحبد الجمعين - امّا بعد فاعوذ بالله من الشّيطان إلرَّجِيم ، لبسم الله الحلن الجيم، قَدْجَاءَ كُوْمِ نَ اللَّهِ نُوْمٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ \_ اللَّهُ نُسُومُ السَّمُوٰتِ وَالْدَهُضِ مَتَلُ نُونِم اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ السَّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَه إِنَّا ٱدْسَلْنَكَ شَاهِمًا اقَ مُبَيِّدًا قَ نَنِ يُوا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ مِا ذُنِهِ وَسِسَاجً مُّنِيْدًا \_ يُونِ لُهُ وْنَ آنُ تُكُلُو لَمُ اللَّهِ مِا فُوَ اهِمْ وَيَأْ بَكَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمْ أَوْنَهُ وَلَوْكُمْ الْكُفِي وَنَ \_ يُولِيكُونَ لِيُطْفِئُوا نُسُوسَ اللَّهِ بِإَفْوَاهِ مِهُ مُ وَاللَّهُ مُرْحَمُّ نَوْسٍ لِهِ وَلَوْكُ وِ أَلْكُفِي وُتَ اس بروردگارعل وعلا كابزار إلى رشكر ب حسى كى دات مقدى نة تمام كاتنات سے يمط اپنے بيارے مرب ومرم جناب احمجينيا محموصطف صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم کے نورمبارک کو پیدافر یا اور بہی اس نوعظیم کی بیچان کوانے کے لیے قرآن کیم مين صاف صاف بيان فرايا ، راك را عصري وميزين رام عليهم ارحمه والرغران في آيات مذكوره مي كلم" فور" ، " مثل فره" ، " سراعًا منيرا" اور" فورالله" سے نبی کریم صلی اللہ نعالے علیہ وسلم کا وجودِ اطهرمرا دلیا ہےجس کی قدرتے تفصیل ﴿ قَدْ جَاءَكُوْمِ مِنَ اللَّهِ نُوْمَ وَكِيمًا مُ مَّينِينَ ٥ ( بدي كَالَيْ تما عياس يرب ، ملاحظهد : الله كي طوف سے مبت را فوراوركمابروشن ) ( المائده)

تفسیر محدی میں حافظ محر لکھوی ( و با بی ) نے بایں الفاظ تغسیر ابنِ عبائس نے کعب حیاروں حے معالم آیا يو نور الله دا نبي محرسينه طأق تظهرا با مجترد مأنذحاضره إعلىضرن الشاه احديضا خال صاحب بريلوي رحمته التذعليه نے اس ایر کرمر کا بون تقشہ کھینیا ہے : م مع دل من وقتن ، سينه زجاجه زركا تیری صورت کے لیے آیا یہ سورہ نور کا حضرت استنا ذالعلما - صدرالا فاضل ، فخزا لامأثل مولا ما السئيدمج نعيم لدين صاحب مراد آبادى عليدالرحمة ( ١٠ سراه/ ١٩٨ ) فرما تع بين يه سرا پا نور ہیں وُہ نورِت نورٌ علے نور سے محمشکوۃ ہے شان انکی بھین وہ طرفل بغضل لله نابنانه بوك كيد نسبت كف يتضب من كورف ما وكال لِمَا تُنْهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسُلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبُسِّتِيرًا وَ نَنْ يُواْ وَّدَاعِيَّا إِلَى اللَّهِ باذُ نِهِ وَسِرًا جاً مِّنيُرًا - (ب٢٢) اس این میں مسرا جًا مین را کھا سے نبی کریم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم شفاء شريف مي قاضي عياض عليه الرحمة فرمات مين : وقد سمّاً الله تعالی فی القران نورًا واسواجًا منیوًا ( بشک قرآن جمیدی الله تعالی نے ا پنے حبیب کا نام نور اور سرام منیر (حیکنا ہُوا اُ فتاب) رکھا ) حضرت حسَّان بن ثابت رضي الله تعالي عنذر ١٨٥هـ/ ٢٨٥) اپنے كلام رفيع الشان مين فرماتے مين : ب فامسى سراجًا مَنبراً وَهاديًّا يكُوحُ كمالاحَ الصَّيق لُ الْمُهَتَّكُ

اس آبه کریمین کلمه "نوش" سے مراد حضور نبی کریم علی الله تعالی علیه وسلم کا وجود اطهر سے و کی الله تعالی علیه وسلم کا وجود اطهر سے و کی جاء کے من الله نوریعنی همید اصلی الله علیه وسلم (ب شکریا تھا رہے بالس الله کی طرف سے نوریعنی محرصلے الله نعالی علیه وسلم )

وُه نورنبي كريم صلى الله نعا كي عليه وسلم بين )

روح المعانى جلد الصفحه ٤٨ : قد جاء كومن الله نوس عظيم وهو نوس الانواروالنبى المختار صلى الله عليه و الهوسلو (بي شك أبا تمارك پاكس الله كي طرف سے بهت برانور، وه نور الانوارنبى مختار مساللة تعالى عليه وسلم بي )

ملاعلی فاری رحمة الدعلیه موضوعات کبیر صفحه ۸ مر پرفرمات بین : اما نسوس علیه السلام فهو فی غایدة من الطهود شرقاً وغوباً واول ما خلق الله نبوری وسما ه فی کما به نوراً (نبی کریم علیه التحیة والتسلیم کا نورمشرق و مغرب میں انتهائی طور پرجیک ریا ہے اور سب سے پہلے جس کو المتد تعالے نے پیدا فرما یا وہ آئے خسر صلی السلیم کا نور ہے اور شہر آن کریم میں ان کو نور فرمایا)

مطالع المسرات ص ۲۲۰ ؛ ونوس الله عليه وسلو الحسى والمعنوى طاهم واضح لينى حضور عليه الصلوة والسلام كانور حتى اور معنوى واضح سے -

تفسیرصاوی ص ۲۳۹ میں ہے : اند اصل نوس حسی ومعنوی اعتی حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم مرفر حسی ومعنوی کا اصل این -

تمام نعبوں، رسولوں، فرشکوں، لوح ، فلم ، عرشس ، کرسی ، جاند، سوج اورت اروں کے افوار اسی نورمجے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے بِرُقَ بیں مولانا جامی علیم الرثمة ( ۹۸ ۸ه/ ۱۳۲۵) فرماتی ، ب مهم از لوح وقل تا عراض و کرسسی ازال نوراست گر تحقیق پرسسی

ازال وراست كرحقيق يرسى
ان كيملادة تفيير خازن ج ٢ ص ٢ م ٣ ، تفيير مارك ج ١ ص ٢ ١ ٢ ، تفيير مارك ج ١ ص ٢ ٩ ٩ ، شفا من شركي تفيير كبير ج ٢ ص ٩ ٩ ٩ ، شفا من شركي وغير با بين السن فورسه مراد حضور بني كيم صلى الله تعالى عليه و المبين و وغير با بين السن فورسه مراد حضور بني كيم صلى الله تعالى عليه و في الله توسي فانوس و تألي ألله الله و السن كا الله توبي فانوس و تأسير بالله السن البير كريم مثل توبه سيحضور كا وجود اطهر مراد سه تفيير بن جول الله على و حسل الله نور السلوات والدي الأية فقال كعب الاجاب فقال حد تنى من قول الله عن و جسل الله نور السلوات والدي الأية فقال كعب مثل نوس و مشل عن و جسل الله عليه وسلو ، على ابن الحسن الان دى قال ثنا يحيى بن المجان عن اشعت عن جعفى بن الى المغيرة عن سعيد بن جبير في قول ه المجان عن اشعت عن جعفى بن الى المغيرة عن سعيد بن جبير في قول ه

تفسير خازن ومعالم التنزيل ج ه ص ١٣ ؛ مثل نوده هو محسمه صلى الله عليه وسلد قال سعيد بن جبير والضعاك هومحمد صلى الله عليه وسلم.

مثل نوس قال محمد صلى الله عليه وسلور

شفار شرافین ۱۰ منسیر حقانی ۵ ه ۲۸۲ ، تفسیر تو گری هم می ۲۸۲ ، تفسیر تو گری هم می ۲۸۲ ، تفسیر تو گری هم می ۲۸۲ ، تفسیر تو گری می ۲۸۲ ، تفسیر تو برگری می به سرل بن عبد الله تعالی عنهم فروات بی ، المس اد بالنورا الثانی هنسا نوس محمد صلی الله علیه و سله و قوله تعالی مشل نوس و ای نوس محمد صلی الله علیه و سله که نور آن فی سے مراد الله کے قول میں محمد الله علیه و کا نور ہے ۔

(وه تشرلف لا ئے چکتے ہوئے آفتاب اور رہنما بن کر'اور انس طرح چکے حس طرح صیقل کی ہوئی آلوار مکنی ہے) مولوی رستیدا حد تنگوسی (۱۹۰۵ه/۱۹۰۵) نے امدا والسلوک میں ومنيزادحق تعالي فرما بدكه نبي صلى الله تعالي عليه وآله وسلم شامد مبشر، نذر، داعيًاالياملُّه، سراج منبرفرسنناده ايم دمُنير روشن كننه فوروسنده راكوبند-(نیزاننهٔ تعالیٰ فرما ناہے کؤبرے نبی صلی اللہ تعالے سلیہ و آلم دیم أب كويم في حاضرو ناظر خوشخبرى دينے والا ، الدرسنانے والا، التذكى طرف بلانے والا ،سراج منيربنا كر صحا، منبرديشني كربيوا اور نوردینے والے کیکتے ہی > مولوی محرادرس کاندهلوی نے مقامات حریری کے اول میں جواست عار کھے ہیں ان میں سراج منیر کا بایں الفاظ ذکر کیا ہے : سے سوائح منن كستنهس الفنحى

وَخُيراً لِيَا إِيا وَ نَدُوسٌ قُلِيلِم

و ﴿ وَ إِن مُ وَ اَن تُكُفِفُ أَوْ اللَّهِ مِا فُو اللَّهِ مِا فُو اللَّهِ مِا فُو اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّلْمِ يَتِمَ نُوْنَهَا ۚ وَكُوْكُمِ ۚ الْكُلِفِ وْنَ (بِ-١) يُونِيدُ وْنَ لِيكُلِفِئُوا نُوْرَاللَّهِ بِإِ فُواهِمِ وَاللَّهِ مُنِهِم نُورُ \* وَكُوكِم الكَفِرُونَ إِنَّ ( كَا فِرَادُه مُرتَ مِن كَه اللَّهُ تَعَاهِكُ ك وركومُونهوں سے بجبا دين محرالله تعالے نے اپنے وركو بُوراكرنا ہے اگرجيہ

كافررُامنائس) حضرت صنحاك رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كم انھوں نے العد تعا كة قول مَرْبُيدَ وْنَ أَنْ يَطْفِئُوا نُوَسَ اللهِ مِن فرايا : يقول يربيد ون إن يهلكوا محمد اصلى الله عليه واله وسلم (يركفارجا ستيمين كماين مُونهول سے

الشرك نوركومثا دير بعني محرصله الشرتعالے عليه وسلم كوملاك كرڈاليں ) بیناب ظفرعلی خان صاحب ( ۵۹ ماع) نے کیانوب کہا ہے: سے نورِ ضرا ہے کفر کی حرکت یہ خذہ زن يُصُونكون سے يہ جراغ بُجُها يا نہ جائے گا حفنرت امام الائمرامام اعظم الوحنييفيرضي التُرتعا ليُحنه (١٥٠هـ) في مستعلة فوركح باركي إينا عقيده ممرور دوعالم صلى الترتعاني علبه وسلم يحضور يُون بين كيا ہے: ب

وَالشَّمْسَ مُشُوقًةٌ بِنْسَوْمِ بِهَكَ الدُّ

( آپ وُه میں کدیج «هویں رات کے جاند نے روکشنی کالباس آپ کے نورسے مہنا ، اور شورج بھی آی . کے نورسن سے روسن سے)

حضرت مجبوب سبحاني قطب رباني تشيخ عبدالقا درحلاني غوث إعظب رضى الله تعالى عنه ( ٦١ هه/ ١١٦٦) بحجر الاسرار صلك برايك حديث قدى فل خواتى ب

قال الله عزوجل خلقت سروح محمد صلى الله عليه والدوسلوه ن نورد جيمي كما قال الشيي صلى الله عليه و اله وسلم أول مَا خَلَقَ اللّهُ نُوري.

(الله تعالى فرمامة - به كدمين في ايت حبيب صلى التدتعا لي عليه وم ربعہ میں اور کی اپنے چارے کے فور سے پیدا کیا جیسا کرنبی کریم صلى الله تعالى علىم والم في خرمايا سب سي يل الله تعالى في مرے فورکوسداکیا)

حضرت مشيخ احدمر سندي المعروف مجدّد العنه ثاني عليه الرحمة ٧ ٣ ١٠ ١هـ/ ١٦٢٣ع) كنز الهدايات صطيع پرادشاد فرملت بير.

لتحقيقت محرى عليه الصارة والسلام بوظهور اول بوء تمام تقيقتون كى حقيقت بے الس كے معنى يرائ كردوسرى خنيقىتى خواه انبيار كام کی حقیقتیں ہوں یا ملائکہ عظام کی' اس کے مکس کی مانند ہیں اوروہ عقیقت محری ان حقیقتوں کی اصل ہے " كتوبات تشريف وفترسوم حصرنهم صفحه ۵ ير كون تح يرفرماتي ب بايد دانست كه خلق محدى در رنگ خلق ساتراً فرا دِ انساني نيست بلكه نخلفة بيح فرشيه از افراد عالم مناسبت ندار وكه اوصلي الله تعالما علبه وسلم كم باوجود نشار عنصري از نور حق حبل وعلامخلوق گث تهر كسها قال عليه الصلوة والسلام خلقت من نور الله ـ " (جاننا جائے که محد صلے الله نعالی علیه وسلم کی بیدائش تمام انسانی افراد کی بدائش کے رنگ میں نہیں ہے بلکسی مخلوق کے تمام عالم کے ا فراد سے کسی فرد کی بیدائش میں مناسبت نہیں رکھتے اس لیے کر آپ با وجودعفرى يدائش كے نور حق حبل وعلا سے يدا موت جیساکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نور سے سداکیا گیا موں)

حضرت شیخ عبداتی محدث دمېوي علیمه الرحمة ( ۱۰۵۲ه مر۱۷۴ ) اپنی شهروا کان کتاب مدارج النبونه ج ۲ ص ۲ میں تحریر فرماتے ہیں :

"بدانکه اول مخلوقات و واسطهٔ صدرکا ننات و واسطهٔ خلن عالم و ارم نور محداست صلی الله علی و ایر می نور محداست صلی الله علی و ارد شده اول ما خلی الله نودی و سائر مخنونات علوی وسفل ازان نوروازان جوم رایک بیداست و ازارواح و اشباح و عرش و گرسی، نوح و قلی به انس و جن مک و فلک ، انس و جن اسمان و زمین ، مجار و جبال ، اشجار و سائر مخلوفات و کیفیت مده

ایر کثرن ازاں وحدت و بروزوظهو دِنجلوقات ازاں جو سرعبارات و تعبيرات غربيب آورده اند" (جان لوکه غلوقات او رصد و رکائنات و پیدائش<sup>عا</sup>لم و آدم کا واطع مجدمصطفے صلی اللہ نعالے علیہ وسلم کا نورِمبارک کسے ۔ چنا محب ، محد مصطفے صلی اللہ نعالے علیہ وسلم کا نورِمبارک کسے ۔ چنا محب ، صحع حدیث میں آیا ہے ''اوّل وُہ جو بیدا کیا اللّٰہ نے میرانورہے'' اور باقی مکنونات محلو قات علوی وسفلی انسس نورسے بیدا ہوئی اور الس جوبرماك سے روح اور تلكيں، عرمش وكرسى ، لوح وصلم ، بهشت و دوزخ ، انسان وجنّات ، اُسمان وزمین ، سمندر و بهارٌ، درخت!وربا قی مخلوقات پیدا ہویئی اوروحدت ( نورمحمد صْلِي اللّه عليه وسلم > كي بيدالنُّس كي كيفيت مين اس جوبرسے مخلوقات كظهور كى كيفت مين عبارات وتعبيرات عجيب لا ئے بين ) مولوی اشرفعلی تھانوی ( ۱۲ سام ۱۹ ع) نشرالطیب صفحه ۲ برتحرر کرتے ہیں: "سب سے یہلے اللہ نعالے نے نبی کرم صلی اللہ تعالے علیہ وکم كا نورىپ إفرمايا ، يحروه نورا متَّد نعالے كي قدرت سے جهاں الله . تعاليے <u>تنب</u>يا ہائيبركرتا رہا ، اور الس وقت ندلوح تھی نہ قلم تھا' نه بهشت تحى مدو زخ ، نه فرنت تحا كنه زمين تحى مراسمال ، نەسُورج تھا نەچاند ، نەجن تھا نەانسان '' معتوری ها رباید به برای ها بدانسان به این علامفضل خیرا بادی ( ۸ ۱۳۷ه/ ۱۳۸۱) اینے تعتید فصائد میں ارقام پذرمیں آ هواول النوس السنى يتلوه كل تعين ثانية ليس بسكن عندالحصيف المهندى حضرت مولا ناجامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ؛ ے

ك كواله باغي سندوستان ص ١٠

وصلی الشّعلی فررِ کز وست د نور یا سیب ا زمین از حُبِّ اوساکن فلک درعشقِ اوسیدا

عضرت خواجینمس الدین محدحا فط سنسیرازی ( ۹۱ ۵ مر ۹ ۸ سرا ۶) کا بیان مجمی ماریخا فی نگیریده

من وجهك المنيولقد نورالفنس بعد ازخدا بزرگ توتى قعت برمختر ياصاحب الجمال وياسيد البشر لا ممكن الثناء كما كان حقسه

علامه محافبال ۱۵۷۱ه/۳ ۱۹۳۷ کاحیات آخری کلام بھی ملاحظه ہو؛ ۵۰ و جابعی زوقام بھی زیرا وجودالکتاب گنید آبگینه رنگ تربے محیط میں حباب

عالم الجن خاک کمن تیرین خارسے دوغ : ذرّة ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب نابت بُهواکه سرورِ دوعالم، نورمج بم، رسیولِ معظم جناب احد مجتبے محدِ مصطفے صال اللہ

تعالىٰ عليه وسلم بلارُيب سبب كأنيات اور الصلِّ تخليَق مخلوَّفات مين .

الم ملم بقى، طرانى ، حائم فى متدرك بين حفرت سيدنا فارون اعظم رضى الله تعالى عند سعدوا بين كيا به كنبى كريم رؤف ريم على القد عليه والهوسلم في طوايا جب محفرت ومعليه السلام سے لغر مش بوئى اور انھوں نے بارگا والني ميں عرض كيا بور وگارِعالم إ بعد قد سيدالا نبيا و محم مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ميرى خطام معاف فوا ـ ارشا و بوا : إذ استالله في بحقية فقد عَفَى أَتُ لَكَ وَلَوكُا مَحَسَدَ مَلَ مَا خَلَقَتَكَ ( استادم و عليه السلام ) ! تُركف ان كوسيله سے مجموسے ما خلقتك ( استادم دعيه السلام ) ! تُركف ان كوسيله سے مجموسے سوال كيا پس ميں نے تحميل معاف كيا ، اور اگر محموسلى الله تعالى عليه وسلم مذ بوت تو

تمھیں پیدا نہ کڑھا) دیلی را سل لمفسرین حضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہاسے راوی

بن كه فرايارسول كيصلى المترتعالى عليه وسلم في وانا في جبراتيل فقال ان الله يقول لؤلاك لما خلقت الناد (ميرب باس جربل عليه السلام حاضر وكون اوركها والمترتعال فرما أسبح الراكون بنات اوركها والمترتعال فرما أسبح الراكون بناتا)

اب عسار في مفرت سلمان فارسى رضى الدّنعالى عنه سه روايت كيا ہے فرايا محرصطفا صلى الله تعاليہ وسلم في به مجھ پر وحی جبی گئی ارت و باری موا ؛ لقد خلقت الدنيا و اهلها لاعرفهم كوامتك و منزلتك عندى لولاك ما خلقت الدنيا و ميں في دنيا اور المل و نياكو الس ليے بيل فرما باكم جوعزت ومنزلت آب كى ميرے نزديك سهان برظام كرون گراپ بنه ہوتے ميں دنياكو بيدا بهي ذكرتا - اسى طرح منعد واحا دبيث قدسيمين آيا ہے لو لاك دنياكو بيدا بهي ذكرتا - اسى طرح منعد واحا دبيث قدسيمين آيا ہے لو لاك لئا خلقت الا فلاك (آپ اگر نه ہوتے نومين آسما فون كو بيدا نه كرتا ) كنت كنزا مخفيا فا جدبت ان اعم ف فحلقت متحمد كا (مين ايك بوستيده خزانه نها مجا مين بيات بيندا تي كريا كا بيدا كيا ہے مين المان كو بيدا كيا ہے مين المان كريا كو بيدا كيا ہے مين كن كنزا كريا كيا ہے مين كن كريا كو بيدا كيا ہے مين كن كرنا و ديں بيدا ہو كيا ہو بيدا كو بيدا كيا ہو بيدا كيا ہو

ه نیکوره بالاا حا دیبی فدسید سے رو زِ روشن کی طرح روشن مُواکد آب بلاشک شُبه باعت بخليق عالم وسبب كائنات مين يحضرت امام الائمه امام اعظ رضى البه تعالى عنه بڑے ايمان افروزبيان كا اظها رفرما تے ہوئے بارگاہ رسالتمائے ملى عليه وسلم مي عرض كزاربين ، سه ٱنْتِ النَّهِ يْ لُولَاكَ مُاخَلِتُ أَصُراً كُلَّا وَلاَخْلِقَ الْوَرَاكِ لَوْ لَاحِكَ ﴿ يارسول اللهُ إِلَا وُهُ مِين كُداكُراً بِ كَي ذاتِ ياك نه سوتي أَوْ كوفى تتخص بيدانه كياجا نا بكه اگر آپ نه ہوتے تو تمام كا ئنات ہی سیدانہوتی) مولا ناجلال الدين رومي عليه الرحمة (٢٠٢ هـ/ ٣٠١٣ ء) يول اظهار فرط تي بيت بالمحسمد بودعشق بإكر جفت بهرعشق اوخدا لولاك گفت سبد وسرورمح مدنورجال بهترومهتر شفيع مذنبان شخ سعدی شیازی علیه ارحمهٔ ( ۱۹۱ ه/ ۹۷ ۲ ۱ ع ) بارگاهِ رسالتمات میں بوں عرض گزار ہیں : ہے تواصل وجوداً مدى ازنخست مركر سرحيم وجود شدفرع تست تنائح توطه ولس لس است تراعرة لولاكتمكين ساست امام املسنت مجدّد ما نهٔ حا حره اعلیٰ حضرت بربله ی علید الرثمة (به ۱۳ ه/ ۲۱ ۴۱۹) اس كَتْحَتُ اين ياكيزه خيالات كا اظها ديون فرمات ين ان سبب برسبب منهائے طلب علت جمله علنت يه لا كهون سلام رزااب دالله خال غالب ( ۱۲۸۵ مر ۱۸۱۹) اس کا خوب نقشه کھینے ہیں: پ أمينه دارير تؤمهراست أفتاب شادجن أشكار زشان محداست دانی اگر منتی او لاکت وارسی نود و رحیازی است زان محمد

ابوالفضل کے بھائی فیصنی (سم ۱۰۰ھ) بوں گویا ہیں : سے گرُداب شين موج ا ول آن مركز بهفت دورجب ول والأكبر محيط لولاك عابك ت مساط افلاك فرش بإفلك جراغ وقندل فدرش برزمانه ماه و اکلیل گوصاحب لولاك لما دانشانسيم بردانش ماانجم وافلاك بخندند جار مراداً با دی بول رقمطراز بین ، ب بولاك لساخلفت الافلاك در مدح توحب ن سرقصيده علامراقبال الس بارسيس لون كويا بين ، ك مسلمان را تهمی عسرفان و ادراک كه درخود فانشس مبند رمز لولاك واضح بوكه يملم وجردات صنور مرنورصلي الله نعال عليه وسلم كمصدق بيدابوني جيباكه ارشاد فرمات بين ا أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوَدِّى وُكُلِّ خُلائِقٌ مِنْ نُورِيْ وَأَنَا مِنْ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوَدِّى وُكُلِّ خُلائِقٌ مِنْ نُورِيْ وَأَنَا مِنْ نُوَسَ اللَّهُ -1. صُلاَة الصّفار في نورا لمصطفُّ " مين المُخضرت مولانا الشّاه احدرضا خال صاحب عليه الرحمة تخرير فرمات بن " امامِ احل سیدناامام مالک رضی الله تعالیٰ عنه کے بیٹیا گر دا ورسیدناامام احدب عنبل کے استاد اورا مام بخاری وامام سلم رضی الله عنهم کے استا ذالا شاذحا فطالحديث اوحدالاعلام عبدالرزاق الوبكرين بمام نے اپنی مصنیف میں حضرت سیدنا جا بربن عبداللہ انصاری رضی الله نعالی عنها سے دوایت کی : قال قلت يارسولُ الله با بى انت والمى اخبرنى عن اول شَيُّ

خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال ياجا بران الله تعالى فَى خَلَقَ قَبِلَ الدشياء نوم نبيك من نوم ، فجعل ذلك النوى بيدود بالقدم فأحيث شاءالله تعالى ولعريكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولاجنة ولا نا دولا ملك وكا سماء ولاشمس ولاقنس ولاجني ولاانسي (الحديث) بعنى وُه فرما في بي كدمي في عرض كيا ؛ يارسول الله دصلى الله على و الم ، میرے ماں بایے مضور پر قربان مجھے بتا دیجے کرسب سے پہلے اللہ تعالے نے کیا چیز بنائی ؛ فرمایا : اے جا ہرا بیشک باليقين الله نعالي نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اینے نورسے پیدا فرمایا ، وُہ نورفدرتِ الٰہی سے جہال انس نے حِيا بِا دُورِهِ كرِّمَا رِبِا ، اُس وقت لوح وقلم، جنت و دوزخ ، فرشنگان ' اسمان وزمن ، سورج ، ما ند ، جن اور آ دمی کچے نرتما ، محر حبب الله تعالي في مغلوق كوييدا كرناجا با تواكس نور كے جا رخصے فرما م يهط سے فلم، دوررے سے لوح ، تيسرے سے عرکش بنايا ، بھر يُو تِي كُو الصفار ص كم الخ و (صلاة الصفار ص ٢٠٢)

المجديث (وبابی كے مشہورعالم مولوى وحيد الزمان حبر آبادى (١٣٣٠ه/١٩٣٠) در ١٩٣٠ه مراوي وحيد الزمان حبر آبادى (١٣٣٠ه مراوي) در تا المهدى ميں يُوں رقمط از بين ،

بدأ الله سبخنه النفل بالنورالمحمدى صلى الله عليه واله وسلم فالنورالمحمدى مادة اوليت لخلق السموت والاس ض وما فيها -

لینی اللہ تعالیے نے خلق کی ابتدار نور محدی سے فرمائی، لیس تمام ، آسمانوں اور زمین اور انس میں جو کچھ ہے سب کی تخلیں کا مادہ ، ان نے میں سیس "

اول نور محدی ہے "

شیرِطرلقت حاستید شهبا زِنشرلعیت ص ۲۱۱ پر حافظ محد کھوی ارقام پذیر میں ، "هرَوسرِصا فی راسا بهٔ روشن تربا شدو آنخضرت انوار مهمه بودند". د جرسرصا فی کاسایہ مبت روشن ہوتا ہے اور آپ ہر حربر سے زیادہ روشن میں)

روح پروراندازمیں فرماتے ہیں ، ب افتابِ مشرع دربائے تھین نورِ عسالم رحمۃ کلعسالمین خواجۂ کونبن سلطان ہمہ افقاب وحبان و ایمانِ سم نور اُوم تفصود مخلوفات بود اصلِ معدومات وموجودات بود مولانا حاجی امدا دائیڈ صاحب مہاجرم کی ۲ ، اسواھ / ۹ ۹ ۸ ء ) اپنی کیا سب "نالۂ امداد غربیب" ص ۲ پر گوں فرماتے ہیں ؛ ب

سب بىي ظهورمحدكا سب وتكفو أو فحسيد كا سب جامشهور محدكا جبرمل مقرب خادم ہے حجة الاسلام حضرت امام محدغز الي علبه الرحمة (٥٥ ه ه/ ١١١١ ء) دقائق الإخبار مين فرماتے ہیں ؛

ومن عماق وجهد خلق العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والحجاب والكواكب وماكان فى السماء. (عرتش وکُرمی ، لوح وقلم ، سورج ، حجاب ، نشارے اور جو کھ اسمانوں میں ہے آپ کے عرق رو نے مبارک سے

يىل ہوئے۔

ان آیات واحادیث اورا قوال انگرسے آفیا فی متباب سے بھی زیادہ روکشن ہوا کہ آپ جبله كائنات سے يہلے بمرت عبساكة صنور فيزو دفرمايا "أول ما خلق الله نورى وكل خلائق من نورى وانا من نور الله " نيزيه هي مايت مواكرسب سيط رالعالمين في رحمة للعالمين كي نوركو بيدا فرمايا - لهذا مم مد كف مين تي بجانب مي

باليقين نورمجتم بين محسته مصطفا اصل تخليق دو عالم من محد مصطفى

"مالبشس قصوري

احسان البي طهييري كمآ ه هنی و تنفیدی جَائزه اكابراه لسنتكى نظرمي تالف علامه محتد عكد الحكم شرف قادرى مظلا ویرنظرکناب نے ٹابت کردیاہے کرام احمدر صاقد مرد ویج الزامات رکانے کے میں وہ بالكل بيسرويا ورغلطين نيز عبلتي بحرتى روايتول اور افوامول كاقلع قمع كرديا كيات (علام تقدس على خاك ريمة الشرتعالي) فاضل مُصنّعت نے مولف البرطویرے کر وفریب اور وجل کے تمام پرتوں کو چاک اور علم و ا ما مست کے فررسے سکوک واویام باطلہ کونمیت وٹا بود کر دیا۔ دخوال زمان معارب برا معدد کا فریت اللہ تعالیٰ علیہ معارب اللہ معارب برا معارب معالی اور اللہ تعالیٰ ا البطوبيك افتراكا جواب طرى بى بُروبارى، على مثانت عقل سنيدگى اور توالوں كينيكى كے ساتحدوا كيائي بحائق بي حقائق بين جن كااجالا ميسيك بى اندهيرا غاتب أدرمعاندكى پُرتعصب كارسشِ فَحَرُ وَلَمْ فَاك مِن مِلْ كرره كَيّ بَهِ \_ (علامِ فواحرصباس مَظالعلان) € آنے بڑی محنت کی اور تحقیق کائل اواکر دیا (پروفیر اُکٹر مرسودام ایداے ، یا ، ایا ، وی ) واضل صنف نے البرطوید کے تمام اعتراضات کی دیجیاں کھیرکردکھ دی ہیں، انداز بیاں د مک بشرمحدا وان مروم ) احمان الهی ظهیر کے الزامات کا عالمانہ اور فاضلاز شان سے بیسرویا ہونا تا بت کیا اور (علاد عبدالميم خان اخترشا بجها نبوري عليب الرحش) 🗨 البطوير كے مؤلف كتن كھى كھى بدديانتيوں كے تركب بُوئے ہيں جوعالم دين توكباشريفيانمان سے بھی متوقع نہیں ہوتیں ۔ آپ کی گاب نے اس کے فریب کا پر دہ جاک کیا ہے (پردفیر عمار شرکیڈٹ کا بح<sup>س</sup> ہولال) كتاب تحييتي وتعتيدى جائزه رسوائے زماند كتاب البرطوبه كاميح وبسط مادم اور بندرهويں صدى بجرى كأكرانقد ملمي حيفه (محد خشا کابش تصوری)

مليخ المساكم المالت المشاعث مانشر روم الهواكتان

## سائير نور

ا نوارمصطفی الله علیه وسلم سے قلب و نظر، بصروبصیرت کومنورکونے کے بعد سائیہ مصطفے کا مسکدخ د بخورحل ہوجا تاہے کیونکہ فورا ورسایہ کا آتفاق نہیں ہوسکتا۔ قا درِمطلیٰ نے سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوجن بے شار معجز، ات سے سرفراز فرایا ہے ان میں سے ایک عظیم الشان معجزہ یہ ہے کہ آپ کے جیم الور کا سایہ نہیں تھا، آج کا کیسی ایک بھی مسلمان کا نام بڑھنے سننے میں نہیں آیا جس نے کسی بھی نبی کے معجزہ آج کا کیسی ایک بھی مسلمان کا نام بڑھنے سننے میں نہیں آیا جس نے کسی بھی نبی کے معجزہ کو ایس کے انگار کا توسوال ہی بیدا نہیں ہوسکتا ، اکا بر اُمت نے ملت اسلامیہ کو اس سنداور کے انکار کا توسوال ہی بیدا نہیں ہوسکتا ، اکا بر اُمت نے ملت اسلامیہ کو اس سنداور کے بیا ہ مواد عطا فرمایا ہے اختصار کے میش نظر بھاں جند نصر بیات احاد میٹ اور خطا فرمایا ہے اختصار کے میش نظر بھاں جند نصر بیات میں میں سیمن کے جاتے ہیں ، میں سیمن کے بے خوراہ ثابت ہوں ۔

حفرت المام استى (م ١٠١٥) فرط قيه الله على الله ما اوقع ظلك قال عثمان مرضى الله تعالى عنه ال الله ما اوقع ظلك على الامرض لئلا يضع النسان قد مه على ظلك له و حفرت عثمان وفي الله تعالى عنه في حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كل في مدت مين عرض كبا كرب شك الله تعالى في السايه زمين بر

ك تفسير ارك التنزيل جس ص١٠١٠

نہ ڈالا تاکہ کوئی انسان انسس پرباؤں نہ رکھ دے) سیندنا امام اعظم الوحنیفہ کے کمینڈ ارٹ دحفرت امام عبدالله بن مبارک اورمحدث ابنِ جوزی دانس المفسرین تصرت عبداللّه بن عبانس رضی اللّه تعالیٰ عنها سے روا فرماتے ہیں :

لم یکن للنبی صلی الله علیه و سلوط ل و له رقع مع الشمس قط الاغلب ضوء ه ضوء الشمس و له یقسم مع سواج قط الاغلب ضوء ه ضوء السواج في مع سواج قط الاغلب ضوء ه ضوء السواج في رخصورنبی کریم صلی الدعلیه و سلم کاسایه مزیماً اور نه کھڑے ہوئے افغاب کی روشنی پرغالب آگیا و قیام فرمایا جواغ کی ضیام میں مگر دیر کر آپ کے انوار نے الس کی رخیاب کردیا )

حضرت حکیم الترمذی حضرت ذکوان تابعی رضی الله تعالی عند سے نفل فرماتے ہیں ،
ان دسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسله لویکن برای له
ظل فی شمس ولا قدیم ہے۔

﴿ رسول الشّر صلى اللهُ تعالى عليه وسلم كان به نه وُهوب مين نظر ٣ تاورنزيا ند في مين ؟

حا فظ الحديث علامه حبلال الدين سيوطى عليه الرحمة (م ١١ وهه ) الخصائص الكبرى مب ايم متقل باب مرتب فرمات برم في رقمط إزبين :

باب الأية فانه صلى الله عليه وسلوله يكن له ظل في شمس ولاقمر-

کے جمع الوسائل دللقاری) جائص ۱۷۱، زرقانی علی کمواہب ج ۲ ص ۲۲ ، مشرح شمائل دللمناوی) ج ۱ ، ص ۷۷ . کے تریذی ، نوا درالاصول ، زرقانی ج ۷ ص ۷۰ ۲ اور پواکس من تکیم ترمذی سے حضرت ذکوان رضی الله تعالی عند کی صدیت فقل فرمانے کے بعد حضرت امام ابن سبع سے اس پرشها دت مین فرماتے ہیں:
قال ابن سبع من خصا دصمه صلی الله علید و سسلمہ
ان ظله کان لا یقع علی الامرض وانه کان نورا فیکان

ان طله کان لایفع علی الامرض وا نه کان مورا فیکان اذامشی فی الشهس اوالقسم کا پنظر له ظلل ا رابن سبع نے فرمایا کرحفنورصلی الله علیہ وسلم کے خصائص کریم سب یک میں کیاں نہ میں رنہوں کا تعالمی کا میں نہ کھی

سے ہے کہ آپ کا سا یہ زمین پرنہیں بڑتا تھا کیونکہ آپ نور تھ، جب آپ دُھوپ یا چا ندنی میں چلتے توسایہ نہیں کی اجانا تھا)

حضرت امام فاصلى عياص رحمة السلطليد (م ١٠١٧ ٥ هـ) يول ارقام يذريب :

وماذكرمن انه كان لا طل لشخصه ف شمس ولا قم لانه كان نوراوان الذباب كان لا يقع

علىجسى ولاشابه

(نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت کی دلیلوں میں سے
یہ دلیل بھی مذکورہے کہ آپ کے جہم افدرکا سایہ آفقاب کی رشی
اور جیا ند کی جیا ندنی میں نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ آپ نوریحے
اور بے شک آپ کے جبم اقدس اور لبالس ِ اطہر رہیجی مکھی
نرمبی تھی تھی )

شارع بخاری حضرتِ امام احد بن محرقسطلانی علیه الرحمة (م ۹۲۳ ه ه) سے منقول سے ،

لمريكن له صلى الله عليه وسلم ظل في شمس

له الخصائص الكبرى ج ا ص ٢٠٠ كه شفا شركين ج ا ص ٢٢٢

ولا قسمك

د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کا سایه سورج اور حیاندگی روشنی میں نظرند آ تا تھا )

امام محدزر قانی مشرح میں فرواتے میں کرحضور صلی السُّر علیہ وسلم کاشمس و قمری رقتنی اور چاندنی میں ساید کے نرہونے کی وجنطا ہر ہے کہ لاندہ کان نورًا اسس میے کہ حضور صلے السُّر علیہ وسلم نور تھے۔

شيخ حسين بن محد دبار البكرى عليارمة فرمات بي :

لم يقع ظله على الارجن ولايرى له ظل فى شمس ولا قدم كيه

(آپ کاس په زمين پر دا قع نهيں مُهوا اور نه سورج اور چا ندگی روشني ميں د کيماگيا )

حفرت الممراغب اصفها في عليه الرحمة (م ٥٠٥مه) في بُول رقم فرمايا: دوى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مشعب

لم يكن له ظليَّه

(مروی ہے کہ جب نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کا سایہ نبیت ہوں

حفرت امام شهاب الدين خفاجي مصري دحمة التُّعلِيه (م ٢ ١٠٩ ه ) تخرير فرطت بِس. لاظ للشخص اى جسس لا المشريف اللطيف .

(حضورانورصلی الشرعليدوسلم كرسرا بات الطيف كاسايرنهين)

کے زرقانی علی المواہب جس ص ۲۲۰ کے کتاب الخمیس کے مفردات امام راغب ص ۱۷ حنرت علامد بربان الدين احدلي دحمة الشعليه في فرايا:

انه صلى الله عليه وسلم اذا متنى فى الشمس اوفى القسى الايكون لد ظل لشخصه لانه كان نورًا له

د بیشک نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم جب سورج یا چاندگی روشنی میں چلتے تو آپ کے جیم افور کا س پیزمیں ہو تا تھا اس کیے کمرآپ نورویں کی

علامشهاب الدين احدبن حجر كى عليه الرحمة فرمات جي :

وممایؤیدانه صلی الله علیه وسلم صارنورًانه کان اذامشی فی الشمس والقم ولایظهی له ظل لانه لایظهی الاسکثیف و هوصلی الله علیه وسلم قد خلصه الله من سائرانکثافات الجسمانیة وصیره نوراصوف لایظه وله ظل اصلای

(نبی کریم میں الدعلیہ وسلم کے نُوری ہونے کی نائیدانس بات سے بھی ہونی ہے کہ حضور جب چاند سورج کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سایہ ظاہر نہونا ہے اور سایہ ظاہر نہونا ہے اور حضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰے نے تمام کنافتوں سے پاک فرماکر آپ کو نورِخالص بنا دیا نصااس لیے حضور کا سایہ بالکل نکا ہر نہیں ہونانھا)

علامه شیخ محدطاً سرمجمع البحار حبد سام م علامه شیخ سلیمان حجل فتوحات احیر شرح مهزیدص ۵ ، امام احدمنا وی شرح شائل حبلدا ص ۲۸ ، ملا علی ف ری

> کے سیرت ملبیہ ج۲ ص ۲۲۲ کے افضل القرٰی ص ۲ کے ۔

جمع الوسائل بشرح الشمائل جلدا ص ١٤٦ مين اسى صمون كوبا لفاظِ متقاربها لترتيب اسى طرح لاست مين :

لا يظهدله ظل لحريك له صلى الله عليه وسلوظل فى شمس ولا قمرلم يكن للنبى صلى الله عليه وسلوظ ل عن ابن عباس مرضى الله تعالى عنها لحريك له صلى الله عليه وسلوظل.

اسی طرح سیرت شامی میں صاحب شامی میں مضمون ارقام فرماتے ہیں ، کونہی امام فخرالدین رازی نے تفسیر کبیر میں اظہار خیال فرمایا ہے۔ سیرت علید ج ۲ ص ۹۹ پرامام تقی الدین سبکی کا یہ شعر بھی اسی عقیدہ پر شام رہے سے لقد نزة الرحمان ظلك است یہ دی علی الام رضا ملک المان نے الم ملک المان نے اللہ المان نے آپ کے سایہ کوزمین پرواقع ہونے سے پاک فرما دیا اور یا مالی سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کی غظت و فضیلت کی بنا ریز اسے یا مالی سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کی غظت و فضیلت کی بنا ریز اسے

صاحب الوفام كي رحقيقت افروزر باعي تهي ملا مظرفرمائيه

فى الارض كر امة كما قد قالوا

ماجرلظ لم احمد اذبال

هذاعب وكم به من عجب والناس نظله جبيعا فالوا

(حضورسیّدعالم صلی الله تعالے علیہ وسلم کے سایر کا وامن لسبب بزرگی زمین پرنهیں کھینچاگیا ، یہ بات کس قدر تعجب خیز ہے کہ تمام لوگ آپ کے زیریس بہ ارام بھی فرمانے ہیں ،

الس رُوح برور، ایمان افروز رباعی کوعلامه خفاجی علیه الرحمة نسیم الرماض ج س ص ۱۹س مبس لائے بیں اور بیمنتیجہ کے طور پر تخریر فرمائے ہیں ،

المان درور میں اور بیمنتیجہ کے طور پر تخریر فرمائے ہیں ،

وفنه نطق القران بانه النورالبين وكون

بشرالاینافیه -

بر اس پر قرآن کریم شابد و ناطق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالے علیہ وسلم نورمبین ہیں اور حضور ہ جامر کبشر سیت میں ہونا ساید نہ ہونے کے منافی نہیں )

امام رّبانی حفرت محین احد مجدد الفت تانی علیه الرحمة گون ارقام بذیرین ، "ناچاراو راب به نبود نیز درعالم شهادت سایر ترخص از شخص لطیعت زاست و چون اطیعت زازوی درعالم نباشد او را

سايەجەھورى<del>ن</del> دارد ؛

(بیشکنبی کرم صلی الدعلیه وسلم کاسایه نهیس تعاکیونکه اس جهان میں میرخوس کاسا بدالس سے زیا دہ تطبیعت ہے اور نبی کرم صلی لند علیہ وسلم سے زیادہ تطبیعت جهان میں کچھ جھی نہیں تو بھر آپ کے لیے سایکس وجہ سے ہوسکتا ہے )

نیزایک اورمقام پرفرماتے ہیں ؛

"برگاہ محدرسول الله افت ظل نبود خدائے محدرطگونه ظل باشد-"

(جب محدرسول الله صلے الله نعالے علیہ وسلم کے لیے سبب لطیعت

ہونے کے سایہ نہیں ہے تو محدرسول الله صلی الله نعالی علیہ وسلم
کے خدا کے لیے سایہ کیسے ہوسکتا ہے !"

لم يخلق الجلن مثل محمد ابدا وعلم انه لا يخلق

> له مکتوبات شرایب ج ۲ ص ۱۸۷ که در در د ص ۲۳۷

(الله تعالى في عفرت محرصے الله تعالى عليه وسلم كيمثل بيدا ہى

تهيں كيا اور ميراا كيان ہے كرافلہ تعالى بيدا ہى تهيں كرے كا)
حضرت شخ عبدالتى محدث وملوى رحمة الله عليه بول كور فرمات ميں :

نبود مرا آل صفرت راسا به نه در آفتا ب و نه در قمر مرواة الحكيم
المتو مذى عن ذكوان فى نواد د الاصول الى ان قال ونور يكي اذاسا ئے آئے تحفرت است ونور راسا يه نبات لا۔

(آئے فرت صلى الله تعالى عليه وسلم كاسا شيمس وقمركى روشنى مِن الله نها الله عليه تر مذى في ادر الاصول ميں ذكوان سے دوايت نها الله كيا جكي كما كيا كيا ايك نام نور كيا جكي كما كيا جكي كما كيا جيا كہ ايك نام نور سے الله كا ايك نام نور سے الله كله كا الله كله كا الله كله كله كله كور كور كا كا الله كله كا الله كله كا الله كا الل

نيز دوسر عمقام برفرماتين :

و نی افناد آن نحفرت را ساید برزمین کومل کثافت و نجاست است و دیده ند شد اوراساید در آفتاب (الی ان قال) چون آنحفر صلی الله تعالے علیه وسلم عین نور باست نور راساید نباشد کید (اسخفرت صلی الله علیه وسلم کا ساید زمین پرند پڑتا تقاس لیے کہ سایہ محل کثافت و نجاست ہے ۔ اور آپ کا سایہ سورج کی روشنی میں مجی ند د کیما گیا (الی ان قال) آنحفرت صلی الله تعالیے علیہ وسلم کے بیے سایہ نہیں شااس لیے کہ آپ فور میں اور نور کیلئے سایہ نہیں ہوتا)

اسى طرح مدارج النبوة ج ٢ ص ١١ مي - ٢ :

ک مرارج النبوة ج اص ۲۱ ک سر سر ص ۱۱۸ عمان بن عفان گفت که سابه شرایت نو برزمین نمی افتد که مباد ۱ به زمین نخب افتد -( حنبرت عمان بن عفان رضی الله عنبه نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سیع عن کی که حضور کارب پریشرایت زمین بر واقع نهب ب

وسلم سے عرض کی کہ حصنور کا سے پر بشریف زمین پر واقع تہ ب ہونا کہ کھیجی بلیب زمین پر واقع نہ ہوجائے ) میں ماکہ کھیجی بلیب رئین پر واقع نہ ہوجائے )

نيز عارج النبوة ركن جيارم ص ١٠٠ مين حضرت ذي النورين رصى الله تعالى عند

سے سے :

: ذی النورین گفت بآن دلیل که خدائے تعالیٰ روانمی دارد کدسایئر تو برزمین افتدسبب او آنست کدمبا دا زمین نحبس باشد با آنکه کسے یائے قدم برس یرُ نونهد -

د حفرت ذوالنوربن رضی التُدتعا لی عند نے سرکار دوعا لم صلی الله نعالی علیه وسلم سے عرض کی کہ خدا نعالے پرجا تُزنهیں رکھیّا کہ آپ کا سایہ زمین پرواقع ہواور انس کی وجہ یہ ہے کہ ایس

اب کا سایدر مین پروائ ہواور اس کی و بریر عب ہے۔ بند ہو کہ زمین پلید ہو یا کوئی آپ کے سایر برقدم رکھے ؟

حضرت شاه عبدالعزيز محدّث دبلوى عليه الرحمة اسم صفهمون كولم بايس الفاظ درج

فرماتے ہیں :

از خصوصیا تیکدا نخفنرت صلے اللہ تعالیٰے علیہ وسلم را در بدن باکش دادہ بودندکر سے الیشاں برزمین نے افتادیا (جوخصوصیت بیں نبی کریم صلے اللہ تعالیٰے وسلم کے بدن مبارک بب عطاکی گئی تحتیں ان میں سے ایک ریم تھی کہ آپ کا سایٹ نبان ب

نەپرىيا ئىخفا )

من آن نیم کدقدم برت رم نهم لیکن بهرزمین کد تو می نهی سرم انجاست حکمت ویگر آنکه جیانکد در دنیا دُعای نو دراا زبائے شفاعتِ امّت دُخیرُ ساخت چیانچ فرمود لکل نبی دعوة مستجاب ق واندا حساب دعوتی شفاعتی لاهه لم الکبائر من امتح مینی سائی خودرا در دُنیا دُخیرُ ساخت از برائے آفقاب قیامت گزاشت کی

حضرت مولا ناجل ل الدین رومی علیه الرحمه کس خوبصورت انداز سے ارشا و فرطتے ہیں ، مص چوں فنائٹس از فعت پر پیرا پیرشود او محت مدرار ہے سایہ شود

ائس کی شرح میں مولانا کر العلوم ارفام پذیر میں کہ ، " درمصرعَهٔ ثانی اشارہ مُبعجزہ کا سسرو رصلی اللّٰہ تعالیٰے علیہ وسلم سمر آں سرور را سب بنمی افتاد ''

رورب مصریب سرورعالم علی الله تعالی علیه وسلم کے مشہور عبر و کی طرف انتیارہ کے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا )

امام المسنت مولانات واحد ضاخاں بریادی علیه الرحمة کی اس مسئلہ پربڑی مُورِّد اور دلل تصانیف موجود میں جن میں بڑی وضاحت سے تحریر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلاحہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حبم انور کا سایہ نہیں کیونکہ آپ نورمبین ہیں اور نور کا سایہ نہیں۔ اسی طرح اپ نے اپنے نعتیہ کلام میں اس مشہور معجز و کونہایت ایمان رور الفاظ میں منظوم فرمایا تفصیل کے لیے دیجھے آپ کی گرانقدر تصانیف میں سے

لے تمدمعارج النبوذ فی مارج النبود ص ۱۲-۱۳ کا متنوی شریف دفتر پنجم

قرالمام فی نفی انطلعن سیدالانام ، نفی الفی عن استنار بنوره کل مشیم ، فی الفی عن استنار بنوره کل مشیم ، مولاة الصفا فی نورالمصطفی ، مُری الحیران فی نفی الفی عن سیدالاکوان اور حدائق مختش وغیره و البته بهان آپ کے والد ما جدامام الاصفیا محضرت مولانا نقی علی خان علیدالرحمة کی ایک بن وجمیل تحربیث کی جاتی ہے جس بی سی متدار کو الیسے دنگ میں لائے میں کوسیحان اللہ إ درا انداز بیان کی خوبی و لطافت دیکھنے اوراینے عقیدے کو جلائجنے :

" ت بیلندیا بداس قدِزیبا کاعنقار قاف نایابی ہے یا سُرمهٔ بیشم میر اور فل ہما یوں الس سایہ خدا کاعین نوریا نورعین نیر اعظم ، ما ومنور کے فریب اندھیراکسی نے دیکھا ہے ؟اور دہرا نور کے یاسس ساہرک اسکتا ہے ۔

فقاده سایرزان خورسشیدرخ دور که بایم راست ناید طلمت و نور

ك سرورالقلوب في ذكرالمجوب ص ١٨

مولوی درشیدا حد گنگوسی دایو بندی یون لکھتے ہیں ،

دیق تعالی آن جناب سلام علیه را نور فرموه و به تواتر تأبت سند کر آن حضرت عالی سایه ندانش تندو ظا هراست که بجز نور سمراجسام ظل می دارندلی

(اورالله تعالیٰ نے آئے منزت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو نورت یا با نیزید توانزسے نابت ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ نور میں اور نور کے سواتمام اجسام سایہ رکھتے ہیں )

بخاب مولوی الشرفعلی تھا نوی دیوبندی کا بیان بھی ملاحظر ہو:

يُرجِ مشهور بكرسايرند تفاحضور صلے الله نغالی عليه وسلم كا ، تو يرلعف روايات سے معلوم ہونا ہے گروہ ضعيف ہيں مگر فضائل ميں متمسک برہو کئی وہل "

دُوسرى جگريه الفاظ طفة بين:

"بربات مشهور ہے کہ ہمارے صفور صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سایہ نہیں تھا (اس لیے کہ) ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرتا با فورسی نور شخف ، حضور صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ظلمت نام کو مجھی زمینی الس لیے آپ کے سایہ نہ تخاکیونکہ سایہ کے لیے ظلمت لازمی ہے ۔
لازمی ہے ۔

كَ بِالْحَوْلُ مُعْتَى دُيوبِند جِنابِ عزيز الرحمٰن كَفَلَم سے ايک فتویٰ بھی دیکھ لیجے: مسوال ہم ۱۸۷۱ وہ کون سی صدیث ہے جس میں یہ ہے کہ رسول مقبو

له امدا دالسلوک ص ۸۵ که میلادالنبی ج س ، المربع فی الربیع ص ۵۷۲ شه شکرالنعمة بذکرالرحمة ص ۳۹ د بجاله ذکرجیل ازمولان محشفیع اد کاردی صلى الله تعالى عليه وسلم كاسايه زمين بروافع نهين بهوتا تھا؟ الجواب

امام سیوطی نے خصالت کبری میں انخفرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سابہ زمین پر واقع رہو نے کے بارے میں برحدیث نقل قربائی :
اخوج الحکیم المتوجدی عن ذکوان ان دسول الله صلی الله علیه وسلم لمریکن یوی له ظل فی الشمس والقمل فی الشمس والقمل فی اور تواریخ جبیب المریم فنی عنایت احدر حمد الله علیه لئے میں کہ آپ کا بدن فور نقااسی وجہسے آپ کا سایہ نه نقا ۔ مولوی جا می دحمد الله نے آپ کا سایہ نه نقا ۔ مولوی جا می دحمد الله نے آپ کے سایہ نہ ہونے کا خوب مکمتہ لکھا ہے اسس

قطعهیں : سے

ناشک بدل گفیش نیفت د پیداست که با زمین بفت د ففط والتد نعالی اعلم کتبه عزیز الرحن عفی عنه

لینی مُرکِس که پیر و اوست

يغمر ما نلاشت ساير

ما فظ محد لکھوی و یا بی یوں ارقام طراز میں : خدائے تعالیٰ در آخر سورۃ انبیا ، پنے فرمود و حماا سلنگ الاس حسدۃ للعلمین یعنی ندفرت ادہ ایم ترایا محد محر رحمت برائے جہانیاں، بس گویا سایۂ آنحضرت صلی اللہ تعالے علیہ و کم ہیں ت برکہ قابل رحمت است زریس یہ او در آید و مصنف سیزدہ وجہ بیان کردہ برائے عدم سایہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

> که عزیز الفناوی ج ۴ ص ۲۰۲ که در شیرطرلفت برحاست پیشهبا زِسترلعیت

درسيزده سيت كداز قول او : ع اسس رحمت عالم سندا سايد دهر قي مُول نړلونلا " قاست

نا قوله : ع لبن كرا نورمحسيد كيونكر سايه ميرور كتهم ا بجَّة نكة نا كافرے يا منافقے راں ملئے نہ نهند ۔ دوم آلکر سار خالى ازظلمت وتاريحي نباشد وحبم آن حضرت صلى الله نعالى عليه وسلم نورانی است و سقم ا نکرسائیرخودرا ذخیره واست ته که در حدث بخاری وسلم مسطوراست - بهارم انکرساید اور تمت است - بناری وسلم بیشوا نے جہاں بنائج انکداک کا میشوا نے جہاں انگر تعالیہ وسلم بیشوا نے جہاں ست مباداکدس بینش اوشود بهششم نکدس به برحیب ز نز دیک او بایشدوسایتراریک است واک حفرت رومشن ترین جله اشیار ست ،لین مناسب نیست که مار کی نز دیک انوار آید مهفتته كددليل سابه أفناب وسايه مرجيز بربلندت من فتاب گم میگرد و ومناسب نبود که ان فتاب سایترآن حضرت صلی الله علیه وسلم دائم ساز دیسشت م نکه درعلم الهی مردم دوگروه اند قوله نعالے خريق في الجنة و فريق في السعيولين مناسب نبودكه وراب آن حضرت صلى النُّد تعالى عليه وسلم تحسّه در آيد - نهم آنكيسا به برتنجه برسجه وبات در زمین واکثر لثقیفهها نو دازسجده محسر وم هے باشندوس حضرت صلے الله تعالے عليه وسلم سرار ركوع وسود كنندگان بودكيس ها جت سجو د سايه نبود - دنتم النكه غدائے تعالیٰ مومناں رااز ظلمت براوردہ بسوئے نورمے ارد واگر انحضرت صلى الشّعليه وسلم لاسابه ظاهر لودك عكس اي امرشد- يازديم س که برجوبیرصا فی را سایه روسشن تربا شند و آنخصرت انوا ریمه بودند

دواز دسم التكهرسايه سركسه برزمين بدسايه دليكرب مي آميز ومناب نبود که سایه دیگران سامیزد برسیز دانم از نکدس به برجیز صافی صافی می نماید و رحیزے نایاک نایاک فے نمایدلیں مناسب نبود کہ سايداً تحضرت صلى الشعليه بسلم ناياك نمايد (والشرَّتعالي اعلم) ت من سايه من حضرت فقيه عظم استنا ذي المكرم مولانا الحاج الوالخر محد نور الله تعیمی د امت برکانهم نے مٰدکورہ فارسیء بارت کا ارد و نرجمہ فرمایا ہے ، تبرگا اسی<sup>کو</sup> بیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے ،آپ فرماتے ہیں ، "مولانا نورمح رصاحب جوڑوی نے اپنی مشہور کتا ہے شہیا زیشرلعیت " عنَّ ۲۱۰ و ۲۱۱ کے تیرہ شعروں میں سایہ نہ ہونے کی تیرہ دلیلیں بیان کی ہیں جن کی تفصیلی تقریر جناب ما فظ محمرصا حب کمی والے الس کے حاشیر ''شیرط لقیت'' میں بایں الفاظ ذکر فرماتے ہیں: " لے داوہ رحمت الن خلاتعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انبیار کے

"لے داوہ رحمت النہ خلاتعالی نے قرآن مجید سورہ انبیاء کے اور نہیں فرمایا ہے و مااس سلنگ اکا س حمة للعلمین بعنی اور نہیں مجیجانوں کے انس گویا سایہ آنحض کا بہی ہے اس لیے کہ جونص قابل رحمت ہے و اس سایہ نہ ہو نے کہ جانا ہے مصنف نے آن صفرت کے سایہ نہ بو نے کے بارے این تیرہ وجوہ تیرہ بیتوں میں سیاں کی میں ، ابتدا ان تیرہ بیتوں کی اس مصرعہ سے ہے می اس ایر نہ و نہ می مصرعہ ان تیرہ بیتوں کا بہ ہے : می اس کر نورہ میں بیتوں کا بہ ہے : می اس کر نورہ میں بیتوں کا بہ ہے : می اس کر نورہ میں بیتوں کا بہ ہے : می اس کر نورہ میں بیتوں کا بہ ہے : می اس کر نورہ میں بیتوں کا بہ ہے : می اس کر نورہ میں بیتوں کا بہ ہے : میں اس کر نورہ میں ایک بیان کرتے ہیں :

اور اس کر کورہ ایک ایک بیان کرتے ہیں :

اول یہ کہ کافریا منا فق اس سایہ بید بیا وق نہ درکھے ۔ اول یہ کہ کافریا منا فق اس سایہ بید بیا وق نہ درکھے ۔ اول یہ کہ کافریا منا فق اس سایہ بید بیا وق نہ درکھے ۔ اول یہ کہ کافریا منا فق اس سایہ بید بیا وق نہ درکھے ۔ اول یہ کہ کافریا منا فق اس سایہ بید بیا وق نہ درکھے ۔

دور<u> ہے</u> پرکرسایہ تاریکی ا درسیاہی سے خالی نہیں ہو نا ا ور المنحفرت كاجبم فوراني ہے تبییرے پركراس نے اپنا سایہ واسطے ا خرت کے ذخیرہ رکھا ہے جبیبا کہ اپنی دُعاکوشفاعت کے لیے ذخرہ رکھا بینانچے حدیث بخاری وسلم میں نکھا ہُوا ہے ۔ یو بھا پر کوپ پیر الس كارخمت ہے۔ یانخ تش کے گر آنخضرت جہان نے میشوا ہں کہیا نہ ہوکہ سابدان کے آگے ہو۔ چھتے یہ کرسا بہ مرحیز کا انس کے نز دیک ہوتا ہے اور سایۃ ناریک ہے اور آنخنہ بت تمام حیزوں زیا دہ روشن میں ، کیس مناسب نہیں کر آباریکی اس کی اسس سے نز دیک آئے \_\_\_\_ سانوش پرکرسایہ کی دیل آفاب ہے اورسایہ سرحیز کا بسبب بلند ہونے آفتاب کے کم ہوجا تلے اورمناسب نه تفاكراً فتاب الخضرت كے سايد كوكم كر دے. أعطوش يركم الهي من لوك ولوكروه من خويق في البحث و فريق في السعيولعني ايك گروه حنتي اور ايك گروه دوزخي ايس مناسب نہ تھا کہ کوئی شخص الس کے سائے کے نیچے آئے اور محمرد و زخی ہوجائے۔ نوبل پر کرسایہ بشخص کا زمین رسحب دہمیں ہوتا ہے اور اکٹر لوگ آپ ہی سجدہ سے محروم ہوتے ہیں ، اور آنخفرت رکوع اورسجو دکرنے والوں کے سردار تحقیس حاجت سجو دسایہ کی نرحقی ۔ دسویں برکہ غدا تعالے مومنوں کو تا ریکی سے نكال كرنور كى طرف لا تا ہے اور اگر أنخفرت كاسايہ ظاہر ہو تا توالس كاعكس بونا - كيادهل يدكه جرم صافى كاسايه ب روشن ہونا ہے اور آل حضرت سب سے زیادہ روشن تھے . بارھیں پرکرسایہ ہرائک دوسرے کے سایہ سے مل جانا ہے اورمناسب نرتھا کہ آ رحفرت کاسایہ دوسروں کے سابیسے

**₹** 1

فلط ملط بونا - ترجوني يدكرصاف چيز ريسايرصاف د كهاني دريا سياورنا پاک چيز ريساير يمي نا پاک نظرا آنا سيليس مناسب خفا که آن حضرت كاسايه نا پاک د كهانی دريا " ان عبارات سي روز روشن كی طرح واضح مُواكه صحابه كرام ، تا لعين ، مجتهدين ، ائمة كرام ، محدثين ومفسرين عظام ، علما ، وصوفيا راورا وليا ، الله كا مذهب و عقيده يه سيد كر حضور ريزور صلح المتعليم وسلم كاجيم انور سي ساير تھا -

> كائناتِ ْسن میں وُہ جب لوہ فرما ہوگئے جن كى مُورت حَى عَليج بن كى سيرت حَى عَا

(تمایش قصوری)

## كلام شعرار

اکا برامت کے اقرال وارشا واٹ اورمنظوم خیالات سے ستھیعتی ہونے کے بعد برصغیر کے ان گنت شعوار میں سے چند حضرات کے اشعار بیش کئے مباتے ہیں جمنوں نے اکس عقیدے کو بڑے لطیف پیرائے میں نعت کا موضوع بنایا اور اس مسئلہ کو رنگا دنگ نکات سے مزین کیا ہے۔

آج کل مہت کم ستوار قرآن و احادیث کے مضامین کونظم کا بیاس پہناتے ہیں یہ اشعاران کے لیے بھی لیقیناً میںا رِ نور کی حیثیت رکھیں گئے تاکہ وہ نبی کویم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت میں حضور کے اوٹ احتج بایہ ، کمالاتِ جمیدہ اور معجز اتِ کوئیر کا کھل کرافلہا فرماسکیں ۔

حضرت الميزخسرو دمادي عليه الرحمة ،

میرسرود جوی علیه الرائم ، برسهند گر دان قیامت بدوش سایهٔ خولش آنکه نکرد کیش نشر ناچولسوزیم در آن آفتاب از عل خرکیش ندارم مهریب این مهرک تاخی ما برگشت ه من که بجان بسته دفت قوام

گشترزیل کرمش صله پیش داشته از پیئے خورسشید حشر خود فکنے سایہ براہل عذاب مراعتمی در مراحتمی در مرابعتمی در مرابعت میں معارم اماسگ کوئے توام در ترم معارج النبرقی

سوادمردم نبنیت می نمودند (ارمغان نعت) شخ عبدالاحدمجة دى : ازال سايه كاو فدش ربودند

بےسا یہ وس نبان<sup>عا</sup>لم (اقبال اورعشقِ رسول) م أقى و دفيعت د انِ عالم

بےسایہ ازاں کہ زنور آفریدہ ای (فارسی گویانِ پاکشان) حکیم فیروزالدین طغرائی امرتسری : منان را آفتاب رخت گشتهٔ منیر

معجزه لبیباربودش بیرصه نور را سایه نبایش بالیقین (شعرفارسی دربلوچیستان) علیم اللهٔ علیم ( فلات ) ، وزنظ آمدمرا اندر کتا ب میمیگه سایه نبو دسش بر زمین

سایه ندبدست کس از وقع وجا (تحفهٔ دسولیر) مولانا غلام محی الدین قصوری علیدالرحمتر: ساینبودش برزمین کے فلال

ر لووهٔ قدِبے سابراب سابیر کناں آیا اعلى خارام ما حدرضا بربلوى : حلى تقى زىدكىسى تقى دھوپ كىكىسى

سايه كاسابرنه بواليه نوركا

وم سایه نورکا مرعضو مکرا ا نورکا

ظلِ ممدودِ رافت بيرلا كھوں سلام (حدائق تخشش)

قدب سایہ کے سایڈ مرحمت

ایسے کیتا کے لیے الیسی ہی کیتا تی ہے (زوق نعت)

سے کمشکوۃ ہے شان کی تھیں واسطہ طل (دیوان معم)

اس سبسے سایۂ خیرالورٰی ملیانہیں (قبالۂ جنّت)

شعاع نور وحدت حبم انور تحامحه مد کا مه وخورسید دهوندای کیے سایه محد کا (تجلیات نعت)

سمجے ہی تھے کچھ آج تک ہم اس کنا کو (محامر خاتم النبین)

کہ بے سایعا کم پیٹ نظامیے (نوری کون مخرالبشرنمبرا ۹۹)

بے خدائی سے یہ انسان زالا کبیا گرخدانے تھیں کیت نہ بنایا ہوتا خدا کا ہے وہ سایہ کیا ہوسایاس قد کا (بوسنانِ ٹعت) موَلاناحسن رضا خاں ربلوی : بھی منظور تھا فدرت کو کرسا پر نسبنے

حضرت صدرالا فاضل عليه ارحمة : سرايا نورېي وه نور چن نورٌ علیٰ نور

مفتى اعظم سندم <u>صطف</u>ارضا نوُرى : وُه بېي خورش رئيسالت نورکاسا به کها

مولانا ضيار قادرى بدايونى عليه الرحمة ، عيان تقى شان مكتائى نه تھا سايہ محد كا مذبايا چاندنى شب بين د بكاروز روشن بي

امیرمیناتی: زمی*ں پرهربھرنے نی*ا پاس کسائے کو

نامعلوم: نقيضين آكر كُطُ مِل رسي مِين

کیفی ٹوئل ؛ قدہے بےسایہ بدق فورِخدا کا محبوب مچھر قدِ پاک کا سایہ بھی بناتا ہے شک یہ ظاہر مات ہے سایہ کا سایہ ہونہ ہیں کتا جس کے سابیر نئی تھا اومٹل بھی ٹیا بھی ۱ دہستان نعت)

رسول مالم معنی تھاسا ی<u>آپ کے ق</u>ر<sup>کا</sup> ( بوستان ِ نعت )

بناہے طلِّ رحمت عرش پرس پر محد کا (بوستانِ نعت)

ساتے سے عدم بنا توجلو سے وجود

انساں کا'مک کا'یا رِی کاسسایہ میرے سرم<sub>ر</sub>دہے اسی کاسسایہ

رات دن رشن تصررانور و برکمال (کلیات سرور)

كەرنگ ئُونى دان بك آيانە مخت دارمغان نعت)

كەتھاسا بەنداس مجبوب ات كېرياتى كا ( ادمغان نعت ) فَ تَنْ رِبلوى : وادر بريكنا في ايسه كوكيا ابنا حبيب

راسخ دماوی: تعقیقت میں خدالگتی کھی برطر نفیت نے

عَلَمَا بِدَابِونَى : زمين رِلْقَشْ بِلِيَّ <u>مصطف</u>ى خورشيدِر تم<sup>يع</sup>ِ

بیآن میرهمی: لولاک لما کی شان دونوں میں رہی گئن کاکوری: میرکو نہیں جانئے کسی کا سب میر

جه لومهیں عینے حسی فاحب بر سایہ نہ تھا جس کے بن اطہر کے لیے مفتی غلام سرورلا ہوری : قرب نے قد وہ قد تھا جس کسایہ تلے

مترسن دہلوی : یہ تضارمزاس کے جرسایہ نہ تفا

تعندر بخش حرأت: دبیل اسکی ہے کیآئی کی لاریب اے حرات نشانِ سایدٌ احدنث ں تصوراً حدکا (ارمغانِ تعت)

خاتم لقب و زیرنگیرع الم ہے خاتم ہے مگر زر کی پیٹ تم ہے دخاتون پاکستان ، رسول نمبر )

کال دی گئی ظلمت بہوجیں کے سینے سے (ارمغان نعت)

سابرية وصله نهبن يريان لكاهكا

نظيراكس ككباحس كاساينهي

كيون جدا بوناتير يحبم سيساية تيرا

میں توکہ ابوں جہاں بھرسے سایہ تیرا دضیائے حرم ، میلا دالنبی تمر<sup>م وا</sup>)

دیکھے جونیرا سایئر قدستیدالوری (صلواعلیہ آگ ا المخت ناتشخ لکھنوی : رنگھسے شافل مائے طلالیکن نہ ہانفوا ً با

وبرگھنوی : تسلیم نبی کومېرکسلیمال خم ہے سائے کی سیاہی نہ کسپے کیونکر ڈور

اصطفالکھنوی : زکیوں ہونورِ مجسم و تسیم بے سابہ

آفماب اکبرآبادی ،
الله کے لطافتِ جمر سول پاک
بیافی پر دانی میرشی ،
خدا کی طرح کو ہجی ہے ٹورکئیت
احسان دانش ،
کون ہے کس کو گوار اسے مُبدا تی تیری
ا حدندیم فاسمی ،
وگر کہتے ہیں کرسا پہرے سکرکا نرتھا

حفیظ ما تب ؛ املِ جهان کوالیبی نظریسی نهبین ملی ه و چسنِ لطافت ہے سرایائے نبی ہیں (حام) نور)

خداف اس لیے رکھانہیں سایہ محدکا (نم خانہ محد)

مرگر تاحشریاؤ گے نہان کا سایہ وٹمانی (ورفعنامک ذکوک)

ہونم طلِّ خدا بھرکس طرح سایڈمحارا ہو میں سرچہ سرچہ ایرنت ا

سلام اس پرکتس کے جبم اطهرکا نه تھاسابہ ( ذکرِ جبیل )

کہ انی ترکوئی بے شاکن ہیں ہے وُرہ انساں نازشِ رفتے زمیں ہے (ارمغانِ نعت)

و چن کا قدِ لے ساید گنه گارون کا سایہ ، (سلام فدس)

بوب سايد سي عالم ستى كاساير ؟ دسايد سي قدس ) ت مریز دانی : نظر آیا اسے ساتے میری مجبوب کا ثانی

ء ِ رِیْ حاصل پوری : سایه نوکهان سلتے کاعنقاہے گاں بھی

راجار شيد محمود: چاغ شوق له کررات در هوندوره میں

اخترالحامدی: مجسّم نومِطلق بهو، جالِ ذاتِ مولا بهو ما مرانقا دری: سام اس برکهنماالفقرفخری سرکاسرایه

شان الحق حقی ؛ نه کهنهٔ ان کا سایه سی نهیں تھا مرکز جس ربھی سایہ نیڑ گیا ہے

استنیاق حسین شوق: و بهر اسکهایا،

انصاراله آبادی: وه بن ظلم سانسان کوغفلت میں بحایا سلاً اس برکتس نے عرش کوجا کرسجایا تھا (سلام فدکس)

المكسائر تخديه يتصحب كانوسليه نتعا

سلام ان پرکه جن کاتیم نورانی تفاید سایر (سلام قدس)

زورشش شرمسن خدا دادی کیا بات (صحیعت دولا)

كالسيخ اتبالا أنى كاسايه بونهبي سكما ( نير عظف م

تھی نورمبیں آپ کے فدکی البش

ننرون نیخ پرری : سلام اس پرکش کے سیم اطرکاندسا پیضا

> صهبااختر: دنیجه به بزید م دندس

ۇەنبى جېبىتى ئىھاجىب كونى بى ايازىغا مىردرىخبورى :

سلاً أن رُعبيب لله حق في كوفرا يا

مرزا با دی عزیز لکھندی : سابہ بھبی جدا ہم سے ہتویا نہیں ن را

اعظم جسى: تمعار بيسم اطهر كى لطافت سى تباتى بع

تالش فصورى: ندكيون بهؤما بياس يرجيم منور

## صريث لولاك

ماہنا مر'ضیائے حرم''متی ۱۹۰۳ء کے شمارہ میں پر وفیسرخالد بزی کی گرریطر سے گزری جس بین ظفر علی خال کے مشعرے گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا مشور نہ ہو بر رنگ نہ ہوگلزار قول میں یہ نور نہ ہوسیتیاروں ہیں

ر تنقید کی گئی ہے کہ : ''اس میر ۱ /۱۵ در کی سائن میں دار میر لدون ا

"اس میں لو لاک کما کے جوالفاظ استعال ہوئے ہیں لیمن ورکوک قول کے مطابق ایک صدیث قدی کولاک کما خگفت الدی فرک کے مطابق ایک حدیث فدی کولاک کما خگفت الدی فرک کے مطابق ورست نہیں ، کیونکریہ الفاظ عربی زبان کے قاعدوں کے مطابق ورست نہیں ، کیونکریہ الفاظ عربی زبان کے قاعدوں کے مطابق ورست نہیں ، لولاک کی ترکیب محل نظر ہے ، افلال کا کالفظ قر آن وحدیث میں کہیں استعال نہیں کیا گیا بلکہ اسس کی حکم عام طور پر سماوات کا لفظ استعال میں آیا ہے ۔"

پروفیبسرصاحب نے جو لون کے لمدا کی ترکہ ب کوعلِ نظر بتایا ہے اس کے تعلق عرض سے کربر ترکیب درست سے صرف ایک شخص مرآء نے خلاف کیا ہے حبس کی

ذرّه بحرمی وقعت نهیں، جنائی مغنی اللبیب جلدا ص ۲۱۹ میں ہے: شمع قلبلا لولای و لولاك ولولاه خلافا للمبرد شد قال سیبویة و الجمهورهی جاس قا-" (عرب سے مجرکھی لولای ، لولاك ، لولاه سُناگیا ہے جبکہ مبرد اس كے فلاف كه اسے ، بھرامام سيبويراور عمبورا مَرْ نوكتے بيں كم يہ لولا اس ميركو جُرديتا ہے ) نير تفسير قرطبی جلدم اص ۳۰۲ میں ہے ،

"من العرب يقول لولاكو كاها سيبوية تكون لولا تخفض المضهوك

(لعض عربی کتے ہیں لولا کھ اس کوامام سیببوبہ نے محایت کیاہے ا کولا اکس ضمیر کو جُرد بنا ہے )

نيزنفسبرالبح المحبط جلد عص ١٨مين ٢٠

"حكى الائمة سيبوية والخليل وغيرهما مجيئه بضبب المجونحولولاكدوا كارالمبود ذلك لايلتفت اليه "
(الامسيبويه ، الام خليل اورديگرائمه في حكايت كيا ہے كه كولا ضمير مجود كے ساتھ آنا ہے جيبے لمولاكم ، اور مبرد كے قول كی طف النظا

نهیں کیا جا سکتا)

مفسر ن اورائم ی لغت کی ان تصریحات سے امس توسی کی طرح واضع مواکد کولاك کی تركیب تصیح سے اورع فی قواعد کے خلاف نہیں ہے۔

حدیث لولاك لما خلقت الافلاك كونعض نے موضوع كها ہے مگرساتھ ہى معققین نے وضاحت فرما دى كوفع كا تعلق صوف الفاظ سے سېمعنی اورمغهم بالسكل صحح ہے ۔ چنائچ مُلاّعلی قاری علیه الرحمة موضوعات کھیریں فرماتے ہیں :

"قال الصنعاني انه موضوع كذا في الخلاصة لكن معنا الصحيح."

(اس صدیث کوصنعا فی نے موضوع کہا ہے جبیبا کر کتاب خلاصہ میں ہے لیکن الس کامعنی صحیح ہے )

کونکہ بمعنی بحرت احا دبت سے نابت ہے اوراصول حدیث کا ایک طالبعلم نمبی یہ ابنا ہے کہ روابت بالمعنے جائز و درست ہے ورنہ کلام کریم کے مختلف زبانوں کے تراجم مجھی محلِ نظام ٹھریں گے کہ وہ مجی تو آخر روابت بالمعنے ہی ہیں۔ تو ثابت ہُوا کہ اسس حدیث کو بہانہ بنا کرظفر علی خان کے اکس شعرکو مور دِ الزام محفّراً نا سرا سر غلط ہے۔

" افلا كَ كَالْفُطْ قرآن كريم مين عام طُررِينين آيا" يراعراض بهي ب جاہے ا افلاك جمع سے فلك ك اور يرقرآن كريم مين سورة الانبيار اور سورة ليس مين ہے ،

ساتھ یہ کہ درکہ افاد ک ی جارعام طور پر مستوت کا عظا ایا ہے ۔ یہ کا تو رہے کا کو ایس اورغ رہے کا کو ایس اورغ رہے کا کو ایس اورغ رہے کہ افاد کی افاد کر ویا عربی زبان میں نالیب ندیدہ،غیر مانوس اورغ رہے۔

جوفصیح کلام میں ناقابلِ استعمال ہے حالانکہ یدلفظ فصیح ہے ، مشامیر فصحائے عرب کے کلام میں موجو دہے ، نیز واضح ہوکہ افلاک کامعنی ساوات خلافِ تحقیق ہے ملکے تقیق

ہے قام کی توہو دہتے ، بیرور کے ،وید عمال کا مارے کا جا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ فلک اورسا سرانگ انگ چنریں ہیں ، چنانچہ قاموسس ہیں ہے ؛

"الفلك متحركة مدار النجوم والجمع إفلاك والمنجعو

يقولون انه سبعة اطراق دون السماء وكسذا فحب

ناج الع<sub>ما</sub>وس<sup>2</sup>

(ف) بسناروں کے مدار کو کھنے میں ادر اکس کی جمع افلاک ہے اور اہلِ نجوم کھنے ہیں کہ فلک اُسمان کے نیچے سات چکرہیں ، اور اسی طرح تاج العروکس میں بھی ہے )

يركتب لُغَث مين ،اب مفسرين كے اقوال ملاحظه بول:

تفسير قرطبي مي ب :

قال الحسن الشمس والقس والنجوم في فلك بين السماء

والامض " ﴿ حفرت حن من فرما ما سُورج ، حامداً ورشارے فلک میں ہیں ج اسمان اورزمین کے درمیان ہے) تفسرالنهرالا دمين ب : "قال اكثرالمقسرين الفلك موج مكفوف تحت السماء تجرى فيدالشمس والقس (اکثر مفسرین فرماتے میں فلک اسما ن کے نیچے ایک لہرہے جس میں سورج اورجا ندھلتے ہیں ) تفسيرالبح المحيط مين اس ييستزا دكه؛ " قَالَ قَادَةُ الفلك استدارةً بين السماء والارض وقال الضعاك انماهو مدارهذ كالنجومه '' ( قیا وہ نے کہا کہ فلک اسمان اور زمین کے درمیان ایک دائرہ بے اورضحاک کتے میں کروہ ان سناروں کا مدار ہی ہے ) رُوح البيان ميں ہے : ُّوالفلك مجرى الكواكب و مسيولها ـ" ( فلک متبار وں کے تطبخ اورسپرکرنے کی جگہ ہے ) روح المعانی میں ہے ، "هوكماقال الراغب مجرى الكواكب " ( فلک ، جبیباکدراغب نے کہا ہے ستاروں کے چلنے کی جگہہے) اس کے بعدفرمایا:

"ولاما نع عند ناان يجرى الكواكب بنفسد فى جوف السماء وهى ساكنة لا تدوداصلا" (مهارك من ما نع نهيس كرستناره (مهارك الميارك من الع نهيس كرستناره

خود کخود آسمان کے بیٹے میں سیرکرے اور اسمان ساکن ہو سرگر يمراك تحقيل: "فسميت ملك الطرق اغلاكا فالافلاك تحدث بحدوث سيرالكواكب" (سّاروں کے انہی راستوں کا نام افلاک رکھا گیا ہے ، لیس ر ا فلاک بیدا سوتے ہیں سبب بیدا ہونے والے ساروں کے سرمے) يم آم جاكر فرمات بين: "فالفلك غيرالساء" (لہذا فلک آسمان سے الگ شے ہے) اس کے لعد لکھتے ہیں و م انت تعلم ان السهوت غيرا لفلك " (تُوجانيا بي كداسمان غيرافلاك بس) تفسیرطبری س ہے: " المفلك الذي بين السماء والابهض من مجاري النجوم والشمس والقم ( فلک ہے اسمان اورزمین کے دمیان ہے ستیاروں ' سورج اور چا ند کے چلنے کی مکہیں ہیں ) اسی طرح تفسیر طنطا وی حس میں اکثر علوم جدیدہ کو قر آن کریم سے نابت کیا ہے ؟ میں بھی برتفصیل کے ساتھ افلاک کو مدارات نخوم کہا ہے۔

اس بیان سے تا بٹ ہُوا کہ افلاک کو ٹی اُحبنبی لفظ منہیں اور یہ کہ افلاک اور سا دات ایک چرنجی نهیں تور وفیسرصاحب کاسماوات کو افلاک کا متراد ف با ہم عنی ظاہر رنا غلط العوام کی بنام پر سے یا فارسی کے محاورد سے مغالط لگا، یا بعض غير محقق اقوال سے دھوكا كھايا -

مندرج بالاسطور میں موضوعات جمیر کے توالے سے بیان ہوجیکا ہے کہ یہ دویت باعتبار معنے اور مفہوم کے بھی جے ہے ، مزید تائید و توضیع کے لیے غور فرمائیے برکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلم وسلم ہی سارے عالم کے ایجاد کا سبب اوّل وا کمل ہی جب ک شوت بحثرت احادیث اور اقوال سلف وخلف سے مبرہن و مبتن ہے ۔ چنا بخے حضرت عبداللہ بن عباکس رضی اللہ تعالیٰ عنها سے مرفوعًا روایت کہ جربل امین حضور رُرِور صلی اللہ تعالیٰ علیہ د آلم وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا :

يًا محمد لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ماخلقت النار"

ابنِ عساکر کی روایت ہے:

لُولاك ما خلقت السانيا؟

الیسے ہی حضرت علی رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے :

عن المنبى صلى الله عليه وأله وسلوعن الله عزوحب ل قال يا محمد وعزق وجلالى لولاك ما خلقت ارضى ولا سمائي ولا رفعت هن والخضراء ولا بسطت هذه الغيلاء "

نیز بهیقی اورحا کم نے حضرت عمرضی الله تعالے عنہ کی حدیث میں ذکر کیا اور انسس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیا اسلام سے فرمایا ، تحصیح کہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیا اسلام سے فرمایا ، "لولام حسید ما خلقت ہے ''

ایک اورصدیث اس بے:

کے فائدہ: اس بیان تحقیق سے بتا جلاکہ تمام شاہے مع سوسے وجاند آسمان کے نیجے فضا میں گھوم رہے میں اوران کی گردش کے راستے افلاکہ میں تواس سے جدید مادی سائل کے ذریع خلابا زوں کے جاندیاکسی اور شنا ہے یوا تر نے کامسُلدی پو گیا۔

"لولاه ماخلقتك ولاخلقت سماءً ولا اب ضًّا "

نیز مطابع المسرات وغیره کتابون مین مجی پر روایت موج د ب - ایک اور روایت مین سیم کرحضور علیم القسارة والسلام نے عض کیا ، یا الله ! نونے مجے کس لیے بیدا فرمایا ہے ؟ فرمایا "مجھے اپنی عزت وجلال کی قسم لولاك ما خلقت اس ضی ولا سعائی - "معالی المسرات صغیر می المیں ہے ،

وما ارسلناك الآمهمة للعالمين وقال الشيخ سيّدى عبد الجليل القصرى على هذه الأية فهوصلى الله عليه و الله وسلم الممهوم به العالم بنص هذه الأية و ان كل خير ونور وبركة شاعت وظهرت في الوجود او تظهر من اول الامجاد الى أخرة انماذ لك بسببه صلى الله تعالى عليه و الله وسلم "

یعنی مرخیرورکت اور مرنور (جس میں سورج ، جانداور ستارے داخل میں ) جرمشہور و موجو و ہوجی یا آئندہ ہوگا ، از لسے ابد تک سب حضور پر نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم می کے سبب ہے ۔ نیز مطالع المسرات میں ہے جسے اعلیٰ حذت علیار حمۃ نے صلافہ الصفار میں بھی نقل فرمایا ہے :

"اسمه صلى الله تعالى عليه واله وسلومحيى لحيوة جميع الكون به صلى الله عليه واله وسلوفهوروسه وحيلوته وسبب وجوده وبقائه "

(حفوريُ نورصل الله تعالى عليه والهوسلم كانام محيى بهاسك كرسار بهان كى زندگى آپ كسبب سے به كيونكه وه جهان كى روح اورجان ميں اور اس كے باقى رہنے اور پيرا ہو نے كا سبب ميں)

برر مشيخ زاده على البرده مي لولاد الم تخوج الدنيا من العد مركى

تشريح مين فرماتي بين كُرُ الله تعالى في حفرت علي عليه السلام كى طرف وى فرماتى كم محرمط صلا الله عليه والمهر منهان لاق اورابنى المت كوان برايمان لاف كا حكم فرما و فلولام حمد ما خلقت الجنة والناد بعنى الرمحد (صلا الله تعالى محد (صلى الله تعالى عليه واله وسلم ) نهوت قومين ادم كوبيدا نركا اور محمد (صلى الله تعالى عليه واله وسلم ) نهوت قومين بهشت أورد وزح كوبيدا نركا " فريق نرح تصيده برده صفر ٢٤ - ١١ مين اسى شعر كى تشريح مين سه "فى هذا البيت تلميه الى ما نقل فى الحديث المقدسي لولاك الما خلقت الافلاك و المراد من الافلاك جميع المكنونات الطلاق لاسم الجزء على الكل واشاس ق على ما وقع له صلى الله عليه والمد والمه وسلم فى ليلة الاسراء فا نه عليه السلام لما سجى لله تعالى فى سدرة المنتهى قال الله تعالى السلام لما سجى لله تعالى فى سدرة المنتهى قال الله تعالى له عليه الصلوة والسلام انا وانت و ما سوى ذلك خلقة

(اسس شعومي اشاره اس صديث قدسى كى طرف ہے لولاك لسب خلقت الا فلاك - اور بهاں افلاك سے مراد تمام مخلوقات ہے مراد تمام مخلوقات ہے جُرن ۽ بول كركل مرادليا گيا ہے اور اس كى طرف اشاره ہے جوشب إسرام الله تعالىٰ نے حضور عليه السلام سے فرمايا ، عب آپ نے اللہ تعالىٰ كے ليے مجده كيا كمبيں اور تُو اور الس كے سوا جو كچہ ہے اللہ تعالىٰ كے ليے مجده كيا كمبيں اور تُو اور الس كے سوا جو كچہ ہے سب كو تمها رہے اللہ سب وغيره بيں ہے بيداكيا ہے )
نيز مطابع المسرات وغيره بيں ہے ؟

ت حرف بروی قد قال علیه السلام اول ما خلق الله نوری و من نوری خلق کلشی "

( حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا : الله تعالى في

سب سے پہلےمیرے نورکو پیدا فرمایا اورمیرے فورسے ہی ہرتیز

کو پیدا فرمایا)

حفرت جابر رضی الله نعالی عند کی مشہور صدیث جس کو اعلام تعلیار جمہ نے صلاۃ الصفار فی فرالم مصطفے صلیم بھی نعل فرمایا ہے کہ حضور علیا تصلاۃ والسلام نے فرمایا :اے جابر اِ بے شک الله تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیر نے نبی کے فورکو بیدا کیا ایٹ توالی نے فورکو بیدا کیا ایٹ توالی نے فورکو بیدا کیا ایٹ توالی نے جا ما مالانکہ الس وقت ندلوج سی نہ قولم ، ندجنت نددوزخ ، ندکوئی فرسٹند ، نداسمان وابی میروپر بیدا فرمانی ، ندسورج ندجاند ، ندکوئی جن ندکوئی انسان ، پھرائس فورسے ہرجیز بیدا فرماتی ۔ دالمحقیر)

استمام بیان سے روز روش کی طرح واضع ہوگیا کے حضور نبی کیم علیہ الصلوہ والسلام کا نوریا کی ابتدائے آفرنیش سے آخرنک نمام کا ننات کا اصل ہے ساری مخلوقات اور سارا جہان اس کے انوار و تجلیات سے ہے اور حضور (صلی استرعلیہ و آلہ وہلم ) کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا صریت لولاك لما خلقت الا فلاك کا معنی صحح اور اس کی ترکیب بے غبار، اور لبض کا اکس کے الفاظ کو صدیت سیم نہ کرنا مخت کو فرنا میں اکس کے ذکر کو منع یا ناجا تز نہیں کرتا ، لبفضلہ تعالیٰ فرنا ہوں قرق وہ بھی کا الب حق کے لیے اننی وضاحت کا فی اور دو سروں کے لیے دفاتر ہوں قرق وہ بھی نا وائی ۔

ہاں ایک بات اور ہے جس کومیں بہاں بیان کرنا نہایت ضروری مجھا ہو وہ یہ کہ روفیسہ صاحب نے الس شعر کو توخوب ہدتِ تنقید بنایا ہے اور جو سارس غلط اور عقید ہ تھ ام استت کے خلاف ہے ، اس کی تعرفیت میں زمین و آسمان کے قلا بے ملا دیے ، اسی نظم کا آخری مصرعہ ،

ہم مرتبہ ہیں یارانِ نبی کچھ فرق نہیں ن چاروں یں یہ کتنا فضول اورلغو ہے۔ پر دفعیسرصاحب نے کہا ہے کہ خلفائے اربعب کو

ہم مزنبہ قرار دے کراُمت اسلامیہ کوایک بہت بڑے اختلاف وا فتراق سے بحاماكما بيءاس اعتبار سعمولانا كايه خيال مزار تعريفون كاحقدار سع لاحول ولا قوة الآبالله كيايروفيسرصاحب يرتباسكين كك كدالس مصرعه كى بنارير كتنااخلاف ہُوا؟ تبرانی فرنے کے كتے لوگ تائبہُوئے ؟ كياس سے حضرت سيتدنا الإبجرصدين رضى النته نعالي عنه كى بعدا لانبيام افضليت مطلفة كاانكارلازم نهبب آبّاً ؛ كياية غنيده آج يك باعثِ افتران بنا بُواہے ؛ معاذ اللّه والعياذ باللّه ! نبز ایک اور بھی نشان دہی ضروری تمجینا ہؤں کہ بزمی صاحب نے ظفر علی خاں کی ایک نعت جوصفی ۱۹۳ بیب اکس کے آخری مصرعہ ! اے تا جدار پیرب و لطحا الح' اورایک اور چسفی ه ۱۹ مرسے کے دسویں شعرکا پہلامصرعہ" شان خدائے پاکھی يثر بيوں كى الخ" ان دونوں مصرعوں ميں بھى ضمناً تعرلين و توصيف كى جن ميں مدينہ طيب ك ليه لفظ "يترب" استنعال كياكيا به جومكره واورخلاف حديث صحيمتنق عليه سب محققین اکا برامل سنّت و الجاعة کی میی تحقیق ہے، جیانچ پر صفرت مولا ما و مرشد ناالاعظم ستيدى صدرالا فاضل مراداً ويعليه الرحمة كے ايك عظيم فتوى كے حيذا قباسات نقل كرمّا بُون :

بخاری شرافین (وکذا) مسلم میں ہے "یقولون یتوب و هی المعدیت " (لوگ کئے ہیں بٹرب، حالانکہ وہ میں ہے) اس کے تحت فتح الباری میں "اعب بعض المنا فقین بیستیہ ایٹوب و اسمها المذی مدیق معاالمعد بنت "لبض منافقین کو مدینہ طیبہ کو بٹرب کتے ہیں اور یہ اس کی شان کے لائق نہیں اسس کی شان کے لائق نام مدینہ ہے)

دوسری حدیث جواماً م احد نے روایت فرمائی ہے ؛ من سمی السمدینة یٹرب فلیستغفر الله هی طابة '' ( جوشخص مدینه منوره کا نام یٹرب رکھے اسے چاہئے کم استغفار کرے اس کا نام توطا بہ ہے)۔

ایک اور صدیت میں ہے کہ حضور صلے اللہ علیہ والمرسلم فے منع منرمایا

اس سے کرمدینہ کویٹر ب کہاجائے ۔نیز مرقاۃ جلد ۲ ص ۲۷-۲۲ رطویل مجھے جسس بے "قرحىعنعلى بن دينادان من ساھاينزبكتب عليه خطيئة واماستيتها فى القرآن بيترب فهى حكاية قول المنافقين الذين في قلوبهم مرض وفدحكي عن بعض السلف تبحريم تسمية المدينة بينوب (عيسى بن دينار عيمنقول سے كرج شخص مد بنه طیبه کویٹرب کھے اکس پر گناہ لکھاجا نا ہے اور وُہ جو قر آن کریم میں یترب کہاگیا ہے تووہ منافقوں کی بات نقل کی گئی ہے جن کے دلوں میں سماری ہے، اور لعبن سلف صالحین سے مدینہ عالیہ کو پیٹرب کھنے کی تحریم نقل کی گئے ہے) مدینه عالیه کا قدی نام برب تھانبی کرم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نام تبديل فرما دبااورائس كي حبرً طنيه إورطابه نام رَكُوديا - حيانچه يدلسان العرب اور ناج العروس لغت كى نهايت مستندا ورسته وركما بول مين تعبى موجود ب - سشيخ عبدالتي محدث دملوي رحمة الله تعالى عليه جذب القلوب شرليب ص ٩ مين فراتيس (تزجمه) تحديث مين آياب كرمج الله نعالے نے حكم فرما باہے كر بدينه كا نام طابر رکھوں''۔ آ گے تکھتے ہیں کا مام مالک علیہ الرحمۃ کا مذہب ہے گہ جسخص مرینہ طیب كى طرف ناياكى كى نسبت كرے يا الس كى فضاكونا زيبا كے وہ مستوجب مزاہ اوراہے گرفتار کرنا جائے حتی کہ سچی توبہ کرے ۔ سرکارابد قرار کے ور درمسعود سے پہلے میند شریف کولوگ میزب کتے تھے اللہ تعالیٰے علم سے ایس کا نام طیبہ اورطا بہ رکھاگیا ۔ تا ریخ نجاری میں ایک صدیث ہے ترشخص مدینہ طیب کو ایک باریٹرب کھے وہ اسٹلطی کی تلا فی کے لیے دس مرتبہ کے مدینہ مدینہ لاانتہ کامن مِذبِ القلوبِ )

تومعلوم ہوا کہ بیزم (بیرب) اللہ اور الس کے رسول کریم علیہ الصادة و السلام کوسخت نالیسندہ ہذا اس نخ سندہ نام کو مدینہ تزریف کے لیے بولنا کیسے جائز ہوسکتا ہے! بعض بزرگان دین کے کلام میں جویٹرب کا نفطیایا جاتا ہے جیسا کہ عفرت جامی علیہ الرحمة کا ایک شعر ہے ، سے کے بودیا رب کررو دریٹرب ولطحا کنم

هے بودیا رب مررو در پرب و بھا تم گریمکر منزل و گہ در مدینے جا تمنم

تواکس کی اگر مناسب او صیح توجیه و تاویل بتو تو طه یک ور نیسفت قلم سے تعبیر کیا جا بیگا کیونکد احادیث و اقوال کثیرهٔ سلف و خلف کے مقابل کسی ایک یا دوبزار و کا کلام کوئی حیثیت نهیں رکھتا جی جا نیک کسی آزاد خیال شاعر کا کلام ، جنانجیه عضرت مولانا سیدلالعاد فین صدر الافاضل مراد آبادی قدس سره العزین نیا ایما و استفقاء کے جواب میں ارشاد فرمایا ،" رہا عمرو کا است دلال صفرت مولانا جا می متحد الله علیم دائی مقابل کسی بزرگ کے کلام میں اکس لفظ کے میں مما نعت وار د ہوئی ، تواس کے مقابل کسی بزرگ کے کلام میں اکس لفظ کے استعمال کا بیش کرنا کیا مفید اکلام دسول کے لیے کلام غیر ناسخ نهیں ہوگی ۔ استعمال کا بیش کرنا کیا مفید اکلام کی بہت عمدہ توجید یہ ہے کہ بیٹر ب سے حوالی مواد ہیں مذکر خاص شہر ، چنانچہ بیٹر ب پر لبجا کوعظف فرما نا اس کا مؤید ہے ، اور دو مرس شعر میں ، سے والی مراد ہیں مذکر خاص شہر ، چنانچہ بیٹر ب پر لبجا کوعظف فرما نا اس کا مؤید ہے ، اور دو مرس سے موای ، سے والی مراد ہیں مذکر خاص شہر ، چنانچہ بیٹر ب پر لبجا کوعظف فرما نا اس کا مؤید ہے ، اور دو مرس سیومیں ، سے والی مواد و میں ، سے والی مواد و میں و میں ، سو

گہ دصحرائے مدینہ بوئٹ آمدیا رسول! من سے برخود را فدلتے خاک آ صحرا کنم

فرمانادلبل ہے اس بات کی کرشعراول میں بیڑب سے مدینہ طیبہ کے گردو پیش کا صحا مراد ہے -ایک بزرگ کے کلام کی اکس قدر توجیہ نہایت بہتر ہے ناکر مما نعت حدیث لازم نر آئے مگر مرکع حدیثوں کے ہونے ہوئے اس کو سند بنا نا داتی ہے۔ واللہ الها دی وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبه والد وصحبه وسلمہ

ا زائنا ذالعلما بحضرت مولاني علامه الوالفييا بمحدم قرصاحب ضبيار النوري امت بركاتهم صدّا لمدرسين ارابعلم حنفيد فريديه بصير بور

## مريث لولاك

ضبائے حرم متی ۱۹ و او کے شمارے میں مولان ظفر علی خاں کی نعت گوئی'' کے عنوان سے جناب خالد بز می صاحب کا مضمون پڑھا ، اس صفحون میں اس شعر پر تجٹ کی گئی ہے ؟ ہے گرادض وسماکی محفل میں لولاک لما کا شور زیمو پیرنگ ندم و گلزاروں میں یہ نور نرم وسیاروں میں

یدرنگ نه مهر هزارول میں یہ تور نه ہو سیارف خالدبزمی صاحب ملحتے ہیں ؛

" لولاك والى حديث صحيح نهيں ہے، ليكن مولا نا ظفر على خال بهر عال محدّث نهيں شاعر تھے، اور الخوں نے يہ الفاظ عام رواج كے مطابق ہى استعال كرلئے "

اس سیسی می ارش برہ کد اگریہ بات صرف مولا نا ظفر علی خاں کی شاعری کے سے کہ اگریہ بات صرف مولا نا ظفر علی خاں کی شاعری کے سے محدود ہونی توکوئی بات رختی لیکن حدیث لولا کے کا ذکر تراس صدی کے سب بیار محدث اور وقت کے مجد دِ اعلیٰ صرت مولانا احدرضا خاں بربلوی علیہ الرحمۃ نے محدی اینے اشعار میں کیا ہے ، مثل فرماتے ہیں ، سے

لى يا در ہے كەآپ نے كُلمة كولاك كااستنهال نەصرف اشعارىيں فرمايابلاھ ١٢١هـ/ ٤ ٨٠٠٠ مين نالا بوالا فلاك لجلال صديت لولاك ايك تقل نارىخى كتاب صنيف فرمائى (تذكره على مند) ١٧ مين نلا بوالا فلاك لجلال صديت لولاك ايك تقل نارىخى كتاب صنيف فرمائى (تذكره على مند) ١٧ مرتب

ہونے کہاں خلیل و بنا کعب ومنی لولاک والےصاحبی سب نیرے گھرکی ہے (حدائی نجشش حصاول ۹۳)

اور محدّث ابن جوزی کے نلمیذرشید شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ تراعب بِّر لولاک تمکیں کبس است ثنائے تو طلہ ولیسس بس است

( لوسنتان صنع)

اس لیے اس مدیث کومف اس لیے نظرانداز نہیں کیا جاسکنا کہ اس کا ذکر صرف ایک شاعرنے کیا ہے۔ اس مدیث کو ناقا بل سلیم قرار دیتے ہوئے خالد بزمی صاب تکھتے ہیں کہ :

"کسی حدیث کے صحت پرملنی ہونے کا سب سے پہلا تبوت اس صدیث کا قواعدِ عربی کے مطابق ہونا ہونا ہے اور یہ الفاظ عربی زبان کے فاعد وں کے مطابق درست نہیں ، ان میں سب سے بہلے لولاك كى تركیب ہے محلِ نظر ہے "

کائش برمی صاحب نشان دہی کرتے کہ اس میں فلاں عربی قاعب ہوگی م مخالفت ہے اور اکس کی ترکیب میں فلان غلطی ہے تاکہ اس پرغور کیا جاتا۔ بہرحال اس مجث کے اجمال بکہ اہمال سے صُرفِ نظر کرکے اس لفظ کی ترکیبِ نحوی میشِ فِدمت ہے۔ اس حدیث میں " لمو کا" کے بعد ضمیر مجرور متصل کو ذکر کیا گیا ہے اور یہ جا تز ہے کیونکہ لمولا " کے بعد مبتدا مذکور ہوتا ہے اور خرم محذو ف مہوتی ہے

ك اگرميں يەكدە دُوں كەصاھىبېى خىمون كا" فاعدول المحساسى خلاف قاعدە سے كيونكر عربى نوامبدى كا عدول نىيں قواعدا فى سے ، نوامبدى كى مرمى صاھب ئرانهيں مانيں گے ۔ (سعيدى)

اورمبندا اسم ظاہر بھی ہوتاہے اوراسم ضمیر تھی، اور جیمیر عموماً مرفوع منفصل ہوتی ہے ك تعليل طور يضمير تصل مجي لاتي جا أني بياء اوراس وقت" لو لا " جاره بهو ماسي اورمجروربر سنام ابتدار محلًا مرفوع بهوتا ب ينانجد ابن مشام انصاري فرطة مين : أذاولى لولامضس فحقه الديكون ضميرس فع نحولوا انتم لكنا مؤمنين وسمع قليلا لولاى ولولاك ولسوكاة خلافاللمبرد ثعرفال سيبوية والجمهورهي جائج للضمير مختصة بهكما اختصت حتى والكاف بالظاهر ولاتنغلن لولاى بشئئ وموضع المهجر وربهاس فبع بالابتداء والخيرمحذوف " (مغنى الليب ج اصلك) لُّبُ " لولا " كے بعضميرلائي جائے تو وضميرمرفوع ہونی جائے مثلاً نوانتم .... الخ اورقليلاً مناكبات لولاى ، نولاك أور لولاه بفلاف مبرداوركيبور اورتموركة بسكريه لولا جاره ب اوضمیرکے ساتھ فاص ہے جیسے تحق " اور کاف" کی خبراسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے اور پر لولا کسی کے تعلق نہیں ہوتا اور اس كامجور بربنائ ابتدار محلاً مرفوع بوتاہے ''

نیز علاً مربوصیری فع بی زبان کے مشہور تصیدہ بردہ میں کولا " کے بعضمیر مجرور منطق میں کولا " کے بعضمیر مجرور منطق میں اعظم منطق کواستعمال کیا ہے ، فرمانے میں اعظم

لولالا لع نخرج الدنيامن العدم

اورعربی زبان کامشہوراور سنندشاع ایوالطیب متنبی کایشعر مجھی لولا " کے بعد ضمیر مجرور تصل کے استعمال پر ایک قوی شہا دت ہے سے الی ذی شیمة لشففت فوادی فلولاء لقلت به الذیب

(د بوان متنی ص ۲۷)

اس صدیث پربزمی صاحب کا دوسرااعتراض پیرہے کہ" لمولاك "اس حدیث سے ماخو ذہبے جس میں ہے لولاك لمما خلقت الا فلاك ، اور پرمیح نہیں ہے "

اس بارے میں بیرمعروض ہے کہ صرف "لولاك" كے ذكر كر دینے سے سے كيسے لازم آگیا كہ يہ لولاك ليا خلقت الا فلاك سے ماخو ذہرے ، يرحديث متعد دالفاظ سے مروى ہے ، مثلًا :

(1) لولاك لماخلفت الجنة

(٢) لولاك لماخلقت الناس

(٣) لولاك لماخلقت الدنيا

بس حب یہ حدیث منعد والفاظ سے مروی ہے توصرف لولاك لمدا خلفت الافلاك كوكيسے مسلزم ہوگیا ؟ صاحب مفہون كے لم اور بصیرت كے بیش فطر یہ تو نہیں كہا اور بحدیث كے دفئت الفاظ نہیں تھے، بھر كون ساور جذبه نفاجس كی وجہ سے بڑی صاحب فيصدیث كے بیمعروف اور مسلم الفاظ جيور كرخاص لفظ افلاك كو ذريعة تنقيد بنایا ؟

اس مدیث کی تحقیق کے سلسلے میں او اُلاگر ارش بیہ کے کہ اہرین مدیث کے تصریح کی ہے کہ اہرین مدیث کے تصریح کی ہے کہ لائے لما خلقت الا خلاك معنی ثنا بت سپطیکن لفظ ا خلاك كي ساتھ تأبت نہیں ، خیانے ملاعلی قاری فرمانے ہیں ؛

لولاك لما خلقت الافلاك، قال الصنعاني انه موضوع كن افي الخلاصة لكن معناة صحيح فقد روى الديلى عن ابن عباس مضى الله تعالى عنهما مرفوعا امآف جبرائيل فقال يا محمد لولاما خلقت الجنة لولاك ما خلقت النارو في رواية ابن عساكر لولاك ما خلقت الدنيا " (موضوعات كبير صهم)

"صنعانی نے کہا کہ لولاك لماخلقت الافلالك موضوع سے ( نفلاصد )لبکن اس کامعنی صحع ہے کیونکہ دملی نے ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے ،مرے مانس جرائیل آئے اورکہا کہ لے محد اصلی الله نعالی علیه والروسلم ) اگر آب نه بونے زمین جنت سداکرنا نہ نار سدا کرنا۔ اورا بن عسائحہ کی روایت میں ہے کہ اگر آپ نه هوتے تومیں دنیا کو بیدا نرکزنا."

اورمولاناعبدالحي لڪيے ٻي ،

تعلت نظيراول ماخلى الله نورى فى عدم تبوت ه لفظ ووروده معنى مااشتهر على لسان الفصاص والعوام والخواص من حديث لولاك لماخلقت الافلاك. مين كهنا يُمول كه اول ما خلى الله نورى " حب طرح لفظًا نها بن نهیں اسی طرح وُه حدیث ہے جو و اعظین اورعوام وخو<sup>ا</sup> كى زيان يمشهور يعليني لولاك لما خلقت الافلاك "

(الاثارالمرفوعهص ٣٥)

دلمی نےفردوس میں ، احرقسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، شیخ عبدلحق محتث دملوی نے مدارج النبوة میں ،ادر کمٹیر محدثین اور احلّه علیام اسلام نے اپنی تصانیف میں انس حدیث کومتعد دا لفا فاسے ذکر کیا ہے اور انسس پر اعتما د کیا ہے اوراس سےمسائل کومستنبط کیا ہے اوراس سے روز روشن کی طرح واضح بروگیا کرمی ڈین اور علماء اسلام کے نز دیک صدیث لوکا اعصیح اور ٹیابت سے اور يمتعدوالفاظ سے مروى بے البتہ لولاك لها خلقت الا فلا كے مي افلاك كالفظكسي دوايت سے أبت نهيں ليكن ميں كهنا بول كوعلى واصول حدسيث كى تصريح كے مطابق روايت بالمعظ جائز ہے۔ ديكھے مشرح نخبة الفكر صنلا . اور حب افلاک کمعنیٰ میں لفظ سماء صریث میں وارد سے توسماء کے معنیٰ میں

افلاك كى روايت قطعًا جائز قراربائى ، اسى وجه سے ماہر بن حدیث نے تصریح كى ہے كہ يہ روايت معنًا ثابت ہے اور اعاظم علماءِ السلام نے اس كو افلاك كے لفظ كے ساتھ روايت كيا ہے ۔

ذیل میں ہم ان احا دیث کو پیش کورہے ہیں جن میں لولا کے کے ساتھ لفظِ
سماء کی صراحت کی گئے ہے ، خیانچ علامہ بر بان الدین لبی فرطتے ہیں :
"و ذکر صاحب کما ب شفاء الصدور فی مختصر و عن علی
بن ابی طالب مضی الله عنده عن النبی صلی الله تعالیم علیه واله و سلم عن الله عن الله عن وجل قال یا محمد وعن ق و جلالی لولائ لما خلقت ارضی ولا سمائی ولاس فعت هذه الخواء ولا بسطت هذه الغواء .

(انسان العيون جلدا ص ١٥٤)

"صاحب شفارالصدور نے حضرت علی سے انفون سم کار دوعاً علیہ الصادة والسلام اور مرکار نے مولائ کا گنات عزوجل سے روایت کباکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد المجھے اپنی عزت و جلال کی قسم الگرائی نہ ہوتے تو نہ میں زمین ہیں۔ اگر ان اسمان نہ یہ نبیگوں جھیت بلند کرتا اور نہ خاکی فرش کجھاتا ''
اور علّا مہ فارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما نے ہیں ا

"وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عند البيه قى فى دلائله والحاكم وصحيحه وقسول الله تبارك وتعالى لا دمعليه لولامحمد ما خلقتك وروى فى حديث اخرلولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا الرائ ضا -

بهیفی اورحاکم نے صدیثِ عرصی الله تعالیٰ عندمیں ذکرکیا اوراس کو صحح

تزاردیا اور دُه الله عز وجل حضرت آدم سے فرما ما ہے کہ اگر محد نہروتے تومین تم کو پیدا نہ کرتا ، اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر محد نہ ہوتے تومین نہ تم کو پیدا کرتا اور نہ ہی آسمان و زمین کو پیدا کرتا اور نہ ہی آسمان و زمین کو پیدا کرتا اور نہ ہی آسمان و زمین کو پیدا کرتا ۔ شد می ان

ومطالع المسرات شرح ولاتل لخرات كالماح

اوراعلحضرت فاضلِ بربلوی فرماتے ہیں :

"امام قسطلاتی مواه بسب اللدند و منح محدید میں رساله میلا دوا مام علامہ سے ناقل، مردی مُبوا کہ آد معلیہ السلام نے عض کی کوالی !

تو نے میری کنیت الوجھ کس لیے دکھی ؟ حکم ہواا ہے آدم ! اپنا مسرا محد المحا ، ادم علیہ السلام نے سراٹھا یا ، سرا میدہ عش می مسلام فارنظ ایما ، عرض کی ؛ اللی ! یہ کمیسا نور ہے ؟

ویلیا : هذا نوس نبی من خدیتك اسمه فی اسماء احمد وفی الایمن محمد لولا الا ما خلقت سماء ولا ارض وفی الایمن محمد لولا الا ما خلقت سماء ولا ارض میں احر ہے ادر زمین می محمد الولاء ما خلقت سماء ولا ارض میں احر ہے ادر زمین می محمد ، اگروہ نہ ہوتا میں نہ تجھے بناتا اور نرمین و آسمان کو بنیا تا ) \*

(تجلى اليقين ص ٣٠)

اورعلام عبدالرتمن صغورى شافعى تخرير فرمات ين ؛

قن على مضى الله تعالى عند قلت ياس سول الله مسم خلقت قال لما اوحى الى ربى بما اوحى قلت ياس ب مسم خلقت قال تعالى وعنى قى وجلالى لولاك ما خلقت المضى وسمائى -"

المضى وسمائى -"

"عضرت على رضى الله تعالى عند سے دوايت سے ميں نے كها

یارسول الله اگریکس لئے پیدا کئے گئے ہوضوراکرم نے فرا با جب الله تعالے نے میری طرف وی کی تومیں نے پُوچھا : تُو نے مجھس لئے پیدا فرایا ؟ فرایا ، مجھا بنی عزّت وجلال کی قسم! تمھیں سے اندکرتا توندا سمان کو بیدا کرتا نہ زمین کو "

(نزبتة المجالس ج ٢ ص ١١٩)

نقولِ بالامیں برحدیث نفظِ سماء کے ساتھ روایت کی ہے اوراسے علی ہر اسلام اورما ہرین حدیث نے روایت کیا ہے اوراس سے ہمارا مقصور الس امرید دلیل قائم کونا ہے کہ افلاک کے معنی میں لفظِ سما سے کہ ساتھ اس صدی کی روایت کی گئی ہے اور ہُون کہ افلاک کا لفظ معنی ثابت ہے الس وجہ سے س حدیث کی سماء کے معنی میں افلاک کے ساتھ روایت بالمعنی قطعًا جا کز قراربائی موریث کی سماء کے معنی میں افلاک کے ساتھ روایت بالمعنی قطعًا جا کز قراربائی باقی بڑمی صاحب کا یہ کہنا کہ "بھرافلاک کا لفظ قرآن وحدیث میں کہیں استعمال بہت کی اور سے تو یہ صون فقی ضد کے سوانچے نہیں ورنہ فلک جوافلاک کے مطالبہ بہت اس کا استعمال قرآن وحدیث دونوں میں موجود ہے امثلًا قرآن کو یم میں جواس کا استعمال قرآن وحدیث دونوں میں موجود ہے امثلًا قرآن کو یم میں کے کہا کی فائل لیسبہ حون ۔ اسی طرح حدیث تقریف میں بھی لفظ فلک مستعمل ہے کونی خانے میں استعمال میں میں موریث کے مشہورا مام علامہ ابن اشرفرما تے ہیں استعمال میں موریث کے مشہورا میں میں موریث کے مشہورا میں موریث کے مشہورا میں موریث کی مشہورا میں موریث کے مشہورا میں موریث کی میں موریث کے مشہورا میں موریث کی موریث کی مشہور موریث کے مشہورا میں موریث کے مشہور موریث کے مشہور موریث کے مشہور موریث کی مور

(فلك) في حديث ابن مسعود نركت في سك كانه يد وس

فى فلك \_ (النهاية فى غريب الحديث والاثر، ج ٣ ص ١١٥)

اسی طرح لغتِ مدیث کے ایک اورامام شیخ محدطا سرنے بھی اس مدیث کو

مجمع بحارالانوار جلد س صفحه ٩٥ بر" فلك" كيتحت ذكركما ہے -

مذکورہ بالاتصریح سے ظاہر ہوگیا کہ فلک کا لفظ غیر قرآنی یا غیر عدیثی نہیں ہو اور کتاب وسنت میں ہوں ہے اور کتاب وسنت میں بیاب کی در ان اور میرث کی زبان کے لیے اجنبی اور اس سے متصا دم نہیں بلکہ اطلاقاتِ کتاب اور سنت کے

موافی اورعین مطابق ہے اور برنما م حقائق اسا نیداِسلام اور محققینِ علمار کرام برعیا عظے۔ یہی وجہ ہے کہ اعفوں نے اپنی تصانیف میں اس حدیث کو لفظ "افلاک" کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس پراعتما دکیا ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجدّد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :

مرحديث فدسي لولاك لما خلقت الافلاك "راكه درث ن خم الرسل واقع است عليهم الصلوات والتسليمات النجب ما مرحست "

ر مدیث فدسی اولاک لماخلقت الافلاک جوحفورتم الرسل صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی شان میں آئی ہے ، اس کا بھید مجی الس جگر عادم کرنا چاہتے )

(مكتوبات دفترسوم حصفهم مكتوب ٢٢ صف)

اسی حدیث کو الشیخ احد سرمهندی نے محتوبات دفتر سوم طعمینه کا گلتوب ۱۲۴ ص ۱۷۹ میں بھی ذکر ذمایا ہے۔ مشیخ مجد دالف ٹانی رحمۃ الشیعلیہ کا جعلمی اور تحقیقی مقام ہے وہ خولش میگانہ سب کے نز دیک ستم ہے اور محتوب میں شیخ کا اس صدیث کو متعد بار ذکر کرنا اور اس سے استدلال کرنا اس امر بر آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ ان کے نز دیک حدیث لولاك لما خلقت الافلاك "معنی صحیح اور ثابت ہے۔ اور علام محمود آلوسی بغادی فرمانے ہیں :

"والتعيين الاول المشام البيد بقوله صلى الله عليد واله وسلم اول ما خلق الله نورنديك يا جابد و بواسطة حصلت الافاقة كما يشيواليه لولاك لما خلقت الافلاك" (اورتعيين اول كى طوف حضور كول "الم جابر إسب سے يملے تيرے نبى كا فور پدا فرما يا اور اسى كے واسطے سيخل كوفيضان ہوا "كرطون اشارہ ہے، اور اكس كى طون "لولاك لما خلقت كى طون اشارہ ہے، اور اكس كى طون "لولاك لما خلقت

الافلاك میں اشارہ ہے)

تفسیر وح المعانی اہل سنت كتمام مكاتب فكر میں مكسان مقبول ہے اور
علام محود آلوسى كومناخرين مفسرين میں سب سے اونجامقام حاصل ہے۔ ان كی
علمی تھا ہمت سب كے نز دبك متند حيثيت ركھتی ہے اور حدیث برجرح وقدح
کر فيميں ان كی نظرا بن جوزی سے تم نہيں ، جنانچ بعض المسى احادیث جن كاما الفقما اور بعض حیثین نے اعتباد كیا ہے (مثلاً منع ذكر جبر كے بار سے بیں اثر ابن مسعوداول حدیث تلك الغرائي العدلی ) ان كی اسنا دبر علام آلوسی نے محققا نہ جرح كرنے حدیث تلك الغرائي العدلی ) ان كی اسنا دبر علام آلوسی نے محققا نہ جرح كرنے كے بعد النفیار دكر دیا ہے بیس الیقظیم محقق اور نا قدر حدیث كاللہ لولاك المساحدیث كی صحت برنہا بیت قوی اور عادل شہاد سے ۔ اور مولانا ذوالفقار علی دیو بندی لیکھتے ہیں :

وقوله لولاه اقتباس من حديث لولاك لما خلقت

(بوصیری کاقول ' لولاه'' صریث' لولاك لماخلقت الافلاك' كا قتبانس ہے)

(عطرالورده مشرح قصيده برده ص ١٤،٢٥)

مولانا ذوالففارعلى مسلك ديوبندك ترجان اوراصول ميں بزمی صاحب كے بم عقيده بي اس كيسلفی اور ديوبندی حضرات دونوں پرمولانا ذوالفقارعلی كی برخ برجمت ہے جس میں انخوں نے" لولا ك لما خلقت الافلاك" كاحدب بونانسليم كرايا ہے ۔۔۔

ان تصریحات سے مس وامس کی طرح واضح ہوگیا ہے کر صدیثِ لولاك کی افلاک کے لفظ کے ساتھ روایت بالمعنی جائزہے اور سماء ، جنّت ، ناد اور دُ نیا کے الفاظ کے ساتھ اس کی روایت یا للفظ ضیح ہے اور اکس طرح حدیثِ بولاك روایت و درایت ، ترکیب و اعراب ہراعتبار سے بے غبار ہوگئ ۔ بولاك روایت و درایت ، ترکیب و اعراب ہراعتبار سے بے غبار ہوگئ ۔ بشكر یہ ما ہنا مرضیا ئے حم ، جون ۳ - 19 مسلم المول سعید از مولانا غلام تول سعید

## دامن كوذرا د مكير.....؟

قار کمین کرام! "حدیث لولاک" پر آپ نے تحقیقی مضامین ملاحظہ فرمائے۔ اب ذرا معرض کے اپنے قلم سے اعتراف حقیقت دیکھئے۔ میرے سامنے جناب جان محد البحم وزیر آبادی کا مجموعہ نعت "مینائے کوثر" جے آج کمپنی نے ۱۹۲۹ء/ ۱۳۸۸ھ میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کی جس میں جناب خالد بری صاحب حضرت الجم وزیر آبادی کے تعارفی کلمات کے بعد لکھتے ہیں۔

"لیج اس "خضرتعارف" کے بعد اس مجموعہ کے بعض اشعار طاحظہ کیے متعدد اشعار پیش کرنے کے بعد صفحہ نمبر ۱۰ کا یوں آغاز کیا "حدیث پاک میں ہے "اولاک لما خلقت الافلاک"۔ اگر تو نہ ہو تا تو میں ان آسانوں کو بیدا نہ کرتا"۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور اکرم میں کے ذات گرای باعث بیدا نہ کرتا"۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور اکرم میں کے ایم اور ستاروں کی بزم سجائی گئ

آپ کے انوار سے روشن ہیں خورشید و قمر آپ کے جلوؤں سے قائم ہے مبار گلستان اس حقیقت کو اہل دل و نظر ہی سمجھ کتے ہیں کہ جو فخص اس آقائے نامدار کا دیوانہ ہو وہ جمال کے حکیموں' فلسفیوں' اور نکتہ وروں سے زیادہ فرزانہ ہو تا ہے اور جو مخص ان کا دیوانہ نہیں تو اس یقین میں کوئی شک نہیں کہ وہ فرزانہ نہیں۔

آه وه دل عشق احمد میں جو دیوانہ نہیں

لاکھ فرزانہ کے دنیا وه فرزانہ نہیں

اس نعت کا مقطع بھی حقیقت ہے۔

اس پہ کھل کتے نہیں الجم مجھی راز حیات

بالیقیں عثع رسالت کا جو پروانہ نہیں

بری صورت میں ہوا نور حقیقت بے نقاب

کیوں نہ کہ دول "آقاب آمہ دلیل آقاب"

دو عالم بمویدا ز نور محمد کشین جمه این و آل از ظهور محمد کشین

زین و زمال ست و مخور باشد به جرعه زجام طهور محمد المناقلة المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة

آخری مطربوں رقم طراز ہیں۔

الغرض الجم صاحب ك اس نعتيه مجوعه من الل ول ك لئ بت

ے جوا ہر ریزے ہیں جن نے دلدادگان محبوب حق اپنے دامن بھر کتے ہیں۔
انہی جوا ہر ریزوں کی حضرت انجم یوں خیرات تقسیم کر رہے ہیں۔
روشن ترے انوار سے نیر بھی قمر بھی
مظہر تیرے انوار کا ہیں گل بھی شجر بھی
دل ماہی بے آب ہے فرقت میں جگر بھی
رحمت کی نظر سید لولاک ادھر بھی

حدیث "نولاک لما خلقت الافلاک" پر اپنی لاعلمی کے جوابرات بھیرنے والے پروفیسر بزی صاحب!! ان تعارفی کلمات کو کون سے ترازو میں رکھا جائے؟ وقعوی فرزائلی میں یا مصطفوی دیوائلی میں۔ محسوس ایسے ہوتا ہے جب آپ مصطفوی دیوائلی سے سرشار سے تو یمی عقیدہ تھا جو فہ کورہ بالا اقتباس سے ظاہر ہو رہا ہے اور جب منافقت کے جراشیم آپ کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئے تو دفوی فرزائلی سے مست ہو کر اس حدیث پر لایعنی اعتراض کر دیئے جے دیوائلی کے عالم میں آپ حقیقت تعلیم کر کیجے ہے۔

تہماری عال سے پہانا ہم نے تم کو برقع میں ہزاروں کو چھپایا تم نے خود کو سر سے پاؤل تک براروں کو چھپایا تم نے خود کو سر سے پاؤل تک تابق قسوری آبق قسوری

وَالَّيْلُ دُجَى مِنْ وَّفُرَتِهِ اوررات روشن مروق آب كى زلفول سے آهُدَى السُّبُ لَا لِذَكُ لَنِّنِهِ سيد ہو گئے رستے آپ کے وکھانے سے هَادِى الْاُمِّيمِ لِشَرِلُعَتِهِ ہدایت دکھانے والے مت کے بنی شریعیت کیلئے كُلُّ الْعَرَبِ فِي ْخِـ لُ مَتِـ ٥ تمام عرب رجهان) آپ کی خدمت میں ہیں شَقَّ الْقَهُرُ بِإِشَارَتِهِ مھٹ گیا جاندساتھ اشارے ان کے سے وَالرِّ بِيُ دَعِل لِحَضْرَتِهِ اورىيەورد كارنے بُلايا ان كو اپنے سامنے عَنْ مَّاسَلَفَامِنُ أُمَّتِهِ وہ گناہ جو ہُوئے امت اُن کی ہے

الصُّبُحُ بَدَامِنُ طَلْعَتِهِ صبح ظاہر سوتی آپ ( استعلید م ) کی بیٹیا ہے۔ مسلم طاہر سوتی آپ ( مسلم علید م ) کی بیٹیا ہے۔ فَاتَ الرُّسُلا فَضَلَّا وَعَلْاً بیش دستی لے گئے مغیروں سے بردگ فیندگیں كَنْزُالْكُرَمِمُولِكَ النِّعَمِ آپ خزانہ مخشق اورصاعب نعمت کے میں آنُ كَى النَّسَبِ آعُلَى الْحَسَبِ بهت یا کیزه نسب والے بلندخا ندانوں والے سَعَتِ الشَّجَرُ نُطَقَ الْحَجَدُ د وراے آئے درخت، کلام کی سی وں نے جِبُرِيُلُ أَتَىٰ لَيْكَةَ أَسُلَى بجريل عليانسلام آتے رائيسراج ميں نَالَ الشَّرَفُا وَ اللَّهُ عَمنَا يہني بزرگيوں كو اورالله نے معاف كيد

فَمُحَدِّمَ لُهُ فَأَ هُسُو سَدِينَ فَأَ الْمُسُو پس محدصه المدِّعليه وآله وسم وه سردار بهاسي ب فَالْعِنْ لِنَسَالِاجِسَا بَرْنِسَهُ پس عزّت سے بهارے ليے اُن كى مقبوليت سے

# ميلاد فورطقة ليدا

صحابر حرام اور حفل مبلاد عنه فرات بن الله تعالى الله تعالى الته تعالى الله ت

رہے سے کواسی اثنار میں نبی کر مصلی اللہ تعالے علیہ وم تشرف

لائے اور فرمایا :تمھارے لیے میری شفاعت حلال مرکنی )

صحابه كرام اورتيم ميلاد عنه فرماتي بن الديداء رضى الله تعالى

مُرَدُتُ مَعَ الْنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَشَلَّهُ إِلْ بَيْتِ عَامِرٌ الْاَنْصَارِي وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِمَ وِلاَدَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِا بَنَائِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَلَقُولُ هَلَا الْيَوْمُ هَٰذَا الْيَوْمُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ الْيَوْمُ هَٰذَا الْيُومُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ اتَّ اللهُ فَتَحَمَّدَ لَكَ اَبْوَابِ الرَّحْمَةِ وَمَلْئِلَةُ كُلُّهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ لَكَ وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجِى نَجَاتَكَ "

(حوالهمذكو)

(نبی کریم صلے اللہ تعالے علیہ وسلم کی معیت میں ، میں صفر عامر انصاری درضی اللہ عنہ ) کے گھرگیا وہ اپنے گواپنے بیوں اور رسٹ تہ داروں کو واقعاتِ ولادتِ مصطفے صلے اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہے بھے اور فرمار ہے مضے کہ یہی وہ دن ہیں وہ دن ہے جس دن حضور صلی اللہ تعالے علیہ وسلم جلوہ گریموئے ، کبی حضور سیدعا لم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گریموئے ، کبی حضور سیدعا لم صلی اللہ علیہ وسلم فراشاد مولیا : بے شک اللہ تعالی مغفرت کی فرمایا : بے شک اللہ تعالی مغفرت کی در وازے کھول دے اور تمام فرشے تھاری مغفرت کی در وازے کھول دے اور تمام فرشے تھاری مغفرت کی معفر میں اور جو شخص تیری طرح (محفل میلاد) مغفر کے کا وہ تیری طرح (محفل میلاد) مغفر کے کا وہ تیری طرح (محفل میلاد)

فل ندہ : ان دونوں دوایتوں سے معلوم مُہواکہ معلوم میلادِ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا معمول تھا اورعبن ولادتِ باسعادت کے دن تعبسنی ۱۲ رہیم الاول شریف کو بھی معقلِ میں لاد کا انعقاد صحابہ کرام رصی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے ۔

معنرت عثمان بن ابی العاص رضی الله تعالی الله تعالی الله تعالی عند ابنی والده سے روایت کرتے ہیں کو خون فی فرمایا : میں رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی ولا دتِ با سعادت کے دقت حصر ستیرہ اسمنہ رضی الله تعالی خدمت میں حاضر ہوئی اس رات مجھے ہر چیز سئروج کی طرح روشن دکھاتی دیتی تھی، میں نے ستاروں کو دیکھاتی یو کی محسوس ہونا نما جیسے میری طرف جیلے آ رہے ہیں۔

فی تو ترکی خواری خوارت شفیه بنت عبد المطلب رضی الله تعالی عنها فرماتی میں کم الحور ای نور نیم نور نیم نور نیم کور میلی الله نوالی علیه و علم کی ولادتِ با سعادت کے قوت میں حضرت سبیدہ آمندرضی الله تعالی خدمت انجام دے بئی کی کہ میں نے دیکھا آپ کا فررچراغ کی روشنی پر نالب آگیا ، میں نے اس وقت دسلس فشانیاں دیکھیں:

(1) جب آب بيدائموت توسب سے يملے آپ فيصحره كيا.

(۷) سجدے سے سراٹھاتے ہی صبح ویلینے انداز میں کہا: لارائے الحف الحف سرو کے اللہ ۔

( ١٧) مين في كاب نه نبوت كواك كيهرة ا فورك نورس فور و نوريايا -

(سم) میں آپ کوعسل دینے کا ارادہ کیا تو ہاتف نے آواز دی: اے صفیہ!

تم تكليف نرائها وسم في اپنے حبيب كو پاك وطا ہر بيدا فرمايا ہے۔

(۵) میں نے معلوم کرنا جا باکہ لڑکی ہے یا لڑکا، تومیں نے دیکھا آپ فختون اورناف برمدہ پیدا ہوئے۔

اورب برید بید و سے ۔ ( ۲ ) میں نے کیڑے میں کیلیٹنے کے لیے اٹھایا تو آپ کی کیشت پر فہر نبوت تھی۔

( 4 ) آپ کے کندھوں کے درمیان تحریرتھا لا اِلله اِللَّ اللَّهُ مُحَمَّدُنَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّ

( ٨ ) وبالسيمين في آب ك الوارس بصره وشام ك محلّات ديكھ

(١٠) تاب كي الكيين تُركُّن ويهره تبسم تها.

(۱۰) کاشاندَ اقد کس پرنوُرانی رچم لهرا نظر آیا۔ حبیر میں کی رہم سرکی مصفرت عبدالمطلب بیان فرماتے ہیں کومیں نبی کریم . مرد میں ملک رہم سرکی مصفرت عبدالمطلب بیان فرماتے ہیں کومیں نبی کریم . لول بهوت على الله تعالى عليه وسلم كى ولادت باسعادت کی شب طواب کعبیر مصروت نما، نصف رات گز رر سی تھی کیا دیکھتا ہوں کہ مقام ابراہیم کی جانب سبن الله شرایب سجدے کردیا ہے اور الله اکبر کی آوا زیں بلند نہورہی ہیں ، پھرآوا زیں سُنا ئی دیں کہ اب میں مشرکوں کی نجاست<sup>وں</sup> اورزماند جہالت کی نا پاکیوں سے پاک وصات کر دیا گیا ہوں، پھر وہا ں رِیمام بت سزنگوں دیکھے ، نہل کی طرف دیکھا ہوسب سے بڑا تھا وہ بھی اوند کھے مُنہایک ہیتھ ریگرا پڑاہے ، بھرصفایہ آیا دیا ں نوشی ومسترت سے شورٹ ناتی ً دے رہا تفاگر آواز دینے والے نظر نہیں ا رہے تھے ، ایسے محسوس ہورہا تھا کہ مرندوں کی صُورت میں ملائکہ مکہ مکرمہ پر بادل کی طرح جمائے ہوئے ہیں اور يكاريكاركركهدر سے ہيں كرمحد صلے الله تغاليٰ عليہ وسلم پيدا ہو چکے ہيں ، بھرس كارث ندامنه كي طرف آيا ، دروازه بندتها ، ميں نے کہا دروازه كھولئے ، حضِرت سیّبِده سمندرضی اللّه نعالیٰعنها نے کہا ؛ ابّا جان اِمحد کی ولادتِ پاسعاد مبارک ہو۔ میں نے کہا: فرامیرے یالس لائے تاکہ زیارت سے س وکام ہو لُوں ۔ بولیں ،ابھی اجازت نہیں ۔ پھرمی نے کہا ، آمنہ اِتین دن انسس سعادت مندفرزند کو دکھائیے گانہیں۔ بھر میں نے ایک نقاب پیشس کو دمکیفا جوّنلوار لیے کھڑا ہے اور کہ رہا ہے : عبدا لمطلب إوالیس جا نیے تا کہ ملائلکہ مفربین اور نمام علیتن نیرے شہزادے کی زیارت سے فارغ ہو جائیں، اس ریمبراجسم لرزنے سکااور میں فررا با سرنکلا تاکر قرابش کو حضرت محد صلے اللہ عليه وسلم كي ولادتِ باسعادت كي خبر دوك ليكن معفّة مجفر ميري زبان مبن مر رسی میں کسی سے بات بھی نہ کرسکا۔

بهودی بو کھلا اُسطے علیہ دسل علوہ افروز عالم ہوئے ایس دن مکہ کا ایک بہودی قرلیش سے یو چھنے لگا بکیا بیروتمھارے یاں کوئی لوا کا بیدا بُوابِ ؟ أَيْمُول فِي كِها : مَنِي خَبِرَنهين - يُحرَّفُ لكا : يركو الس امت كا رسول بیدا مُوا سے جس کے گذھوں کے درمیان سیندخوب صورت بال ہوںگے داوران تک وہ دُورھ نہیں ہے گاکیونکہ کوئی اسے دُورھ پینے سے روک ر کھے گا۔ قرلیش اس مجلس سے گھروں میں گئے تو ایخیں تیا جالا کرعب اللہ ہن عبدالمطلب كے ہاں خدا تعالے نے بٹیاعطا فرمایا ہے اور اس كا نام محسمد د صلے الله علیه وسلم) رکھا ہے۔ قرایش نے بیخبر میودی کومینیائی تو وہ عضرت ستده آمندرضی المدعنها کے گھرا یا ،جب آپ کی زیارت سیمستفید ہوا تو آپ کے کندھوں کے درمیان وہ علامات دیکھیں تو اسس کے ہوش اُر گئے، جب بروش میں آیا تواس نے کہا ، خدا کی قسم اِ بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہور ذریش کی طرف آگئی۔ اور وہ بو کھلا کر کھنے دیگا ، بخدا ایتم بیا لیسا غلبہ یا سُیگا كمشرق ومغرب مك كے لوگ جان ليں گے۔

جھنڈے لہرانے لیے اسلامی مفرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرمانی اسلامی اللہ تعالیٰ عنها فرمانی اسلامی میں ، ولادتِ باسعادت کے وقت میری آئیکھوں کے سامنے سے حجاب اٹھالئے بہاں تک کہ میں نے مشرق ومغرب دیکھے ۔ اسی اثناء میں میں نے تین جھنڈے دیکھے ، ایک مشرق میں ، دور امرا مغرب میں اور تعیم الک جھت پر ۔ بروایت دیگر اپنے مکان کی جھت پر ایک جھنڈا ، دُوسراکعبہ مقدر برد ، اور تعیم البیت المقدس میں مسجد اقصلی کے دہراتے دیکھا۔

من کوة سرنین می کرمفنور کی ولادت باسعادت کے وقت میرے لیے ایسا فررمیکا کہشام مک کے محلات روس ہوگئے ۔ حضرت سید

أمنه دفتي النُّرعنها سيميلا دِمصطفى صلى التُّدتعالي عليه وسلم كے وفت است كثرت سے نشانات مروى ہيں جن كا اصاطر كرنا مكن نہيں ، اللہ تعالے ہميں حفور الدعليه والم كے مبارك ومقد اس روزى بركات سے بسرہ ور بونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

آب اینی ایک بلندیارتصنیف" بیان فرمان ابن جوزي محدّث الميلاد النبوي ميں فرماتے ہيں كريہ عَلِي حسن يجيشه حرمين شرفيين زادهما الترسرفا وتعظيماً ( مكدمكرم مرينه منوره) کے علاوہ مصر، مین ، شام آورتمام بلا دِعرب نیز مشرق ومغرب ہرجگہ کے رہے و العمسلمانوں میں جاری ہے ۔ لوگ میلاد النبی سلمانوں میں جاری ہے ۔ لوگ میلاد النبی سلمانا ملیدوسلم کی محفلین فائم کرتے ہیں ۔ ما ہِ رہیح الاول کا جا ند دیکھتے ہی خوسشیاں مناتے' غسل کرتے ، عمدہ لبانس بینتے ، زیب و زینٹ اور آرانسنگی کرتے ،عطر و گلاب چیڑ کتے ، سُرمد مگانے اور ان ایام میں خوب خوشی ومسرت کا اظهار کرتے میں ، جو کھے معیسر آنا ہے ( نقد چنس وغیرہ ) میں سے خوب دل کھول کرلوگوں يرخ ح كرنے ہيں ميلادِمصطفے صلے اللہ تعالے عليہ وسلم كے سننے اور راھنے يربهبت شان وشوكت سے اسمام كرتے ہيں اور الس اظهار مسرت وخوشي كى بدولت خوُب اجرو تواب اورخير وبركت حاصل كرتے ہيں۔ محفل ميلادمبارك كے سچربات میں سے بہ سخر بہ شدہ بات ہے كہ جهاں رفعفل ياكمنعقد كى جاتى و پا ن خوب خیر و رکت ، سلامتی وعا فیت ، کشا دگی رز ق اور مال و دولت ٬ اولاد ٬ یونوں ، نواسوں میں زیا دتی ہوتی ہے ، آبا دی اورشہروں میں امن وا ما ن اور سلامتی ، گھروں میں سکون و قرار حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کی برکت سے رہنا ہے۔

بہودی عورت کا ایمان اور خفل میلاد بعدایک نهایت ہی

رُوح پروراورا بمان افروزواقعه تحریر فرماتے ہیں پڑھتے اورا پنے لیتین کی دولت میں اضافہ کھتے ؛

بغدا دشرلین میں ایک شخص مرال میلا دالنبی (صلی الله تعالیے علیہ دسلم) کی محفل سجانا ، انس کے یوس میں ایک میں دی عورت انہانی سخت اوْرتعصب رہنی تھی ، ایک ن اس نے بڑے تعجب سے اپنے شوہر سے کہا ہا دے اس سلمان پڑوسی کو کما ہوگیا جریمیشداس مہینہ میں اپنی ہت بڑی دولت ، مال وزرفقرا اورمساکین پرغرج کردیتا ہے اورستم سے کھانے تیا رکر کے کھلاتا ہے ،اس کے شوہرنے کہا غالباً پیمسلمان یہ گان دکھنا ہے کداس کے نبی صلی اللہ تعالیٰے علیہ وسلم اس ما دمیں بیدا بڑوئے ہیں اور بہ خوشی ان کی ولادتِ باسعادت کےسبب کر ہاہے اس کا خیال ہے کہ ان کے نبي سلى الله تعالى عليه وسلم المس نوشى ومسرت سينوش بهوت بير ليكن يهوديد نے اس بات كوكليم ندكيا اورجب رات مركى تو السسعورت نے خواب دیکھاکدایک بہت ہی نورانی شخصیت تشریف فرماہے اور اس کے سا تفع عابر کرام کی ایک بہت بڑی جاعت ہے ، عورت نے یہ دیکھا تو بڑی معجب ہوئی، خواب ہی میں ایک صحابی سے لوجھا برکون سی خصیت سے نہیں میں نم لوگوں میں سب سے زیادہ معز زاور بزرگ دیکھ رہی ہوں ؟ انھوں نے فرمایا : برمحدرسول الله صلى الله تعالى علىدوسلم مين عورت في كها الكه میں ان سے کچھ عرض کروں تو حواب عطا فرمائیں گئے ؟ صحابہ نے فرمایا ، ہل ۔ تواكس في حضورتبي كريم صلے الله تعالی علیه وسلم كي طرف بڑھنے كا اراده ركيا ، قريب آئي ، سلام عض كرك كها ، يارسول اللهُ يصفور في فرمايا ، اے اللہ کی بندی البیک ۔اس پر میرودیہ مے اختیار رویری اور کھنے لگ آب مجھے اس طرح کیوں نوازرہے نبی جبکومیں آپ کے دین پرنہیں ہولا اس رحضور رُرُنو رنبی کرم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، میں نے بیجے اس لیخ

جواب دیاہے کہ اللہ تعالے سلا بھے مدایت دینے والا ہے۔الس نے عرض کی ؛ کیم س گواہی دہتی ہٹوں کہ اللہ تعالیے کے سوا کوئی معبو دنہ ہیں اور بیشک آیت می الله تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بھرانس کی ا تکھ کھل گئی، وُہ اینے انس خواب سے بیچٹسرورا ورانتہائی خوش تھی کہ اس نے ستندالانام صلے اللہ تھا لی علیہ وسلم کی زیارت یا تی اورمشرف با سلام ہوتی اس نے خواب ہی میں عهد کرلیا تھا کہ اگر طبح کی تواپیا تمام مال وز رصد فئہ کر دوں گی اور محفلِ میلادمنعقد روں گی میروب اس نے صبح کی اوراینے عهد کو گور اکر نے کا اراده کیا ، توانس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بھی نہایت نوش وٹڑم ہے اوراپنا تام مال وزر قربان کرنے یہ آمادہ ہے ،اس وقت اس نے اپنے شوہرسے کہا کیا بات ہے کومیں تمہیں ایک نیک اداد ہے میں داغب دیکھ رسی سُوں ، یہ سکیلئے ہے؛ شومرنے اپنی عورت سے کہا: یرتصدّق اس ذات گرامی کے لیے ہے جس کے دست مبارک برتم آج رات اسلام لاچکی ہو عورت نے کہا اللہ تم يردم كرت تحييكس في ميري باطني يم طلع كيا ؟ اس في كها: أس ذات کریم نے ،جس کے دستِ اقدرس پرتیرے بعد میں اسلام لایا ،صلی اللہ تعالے علیہ وسلم ۔ عورت نے کہا ، اللہ تعالے ہی حمد کے لائق ہے حبی نے مجھے اور تھیں دینِ اسلام رحمع فرمایا اور ہم دونوں کوئٹرک وگر انہی سے نجات عطا فرما کرامتِ محدیدی وافعل فرمایا ۔ والحدیث ربالغلمین ۔

(بيان الميلادالنبي،مطبوعه ماكسان طلاالا

محقق عليم الشيخ السيد محد بن علوى الما كلى كا فيصلم شهرة آفاق مصنّف ، حجازِ مقدس كظيم عق ، سينج العرب والعجم ، استاذ مسجد الحرام ، الشيخ السيد محد بن علوى الماكل الحسيني المكي في محافل ميلا دالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ك العقاد كرجوازيرايك نهايت عده ، حامع او تحقيقي کناب تصنیف فرمانی ہے جس میں عدم جواز کے قاملین کے اعتراضات کا بڑے احسن پرائے میں جواب دیا گیا ہے ، موصوف نے اپنی الس گرا نقدر آلیف کو سے حول الاحتفال بالمول النبوی المشریف "سے موسوم کیا ہے۔ عامۃ المسلمین کو الس کی افا دیت سے روشناس کرانے کیلے تلخیص بیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہُوں ، وُعافر ما شیے اللہ تعالیٰ کجا جبیب الاعلیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اس سعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے ۔ آمین المحسل کر تا بشن قصوری کو تشرف قبولیت عطا فرمائے ۔ آمین المحسودی کو تا بشن قصوری کا بیش قصوری کو تا بیش قصوری کی المحسودی کو تا بیش قصوری کا بیش قصوری کا بیش قصوری کا بیش قصوری کا بیش قصوری کو تا بیش قصوری کے المحسود کی بیش کو تا بیش قصوری کے المحسود کی بیش کی بیش کو تا بیش قصوری کی بیش کو تا بیش قصوری کا بیش قصوری کے بیشتر کو تا بیش قصوری کی بیشتر کی بیشتر کو تا بیش قصوری کی بیشتر کو تا بیشتر کی بیشتر کو تا بیشتر کی بیشتر کی بیشتر کو تا بیشتر کی بیشتر ک

ر اغاز كراب كوروس الله تعالى عليه وسام كى محافل ميلاد بربهت كي اغاز كراب كوروس المحال المحال

میلا و کامفہوم بیشک ہمیلاد شریف کے بارے میں اس بات کے قائل میلا و کامفہوم بین کہ اس سے ہمارا مقصد سیرت مصطفے اصلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان، درود و سلام کا بیش کرنا، آپ کے محامد و محاسن کا سننا سنانا ، عا خرین محفل کو کھانا کھلانا اور اُمّتِ مصطفے صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو فرحت وا نبساط سے شا دکا م کرنا ہے۔

مخصوص رات اس بات کے قطعاً قابل نہیں کہ میلا دستردیت کی محفل محصوص رات میں کہ ہم میلا دستردیت کی محفل مرت کے قطعاً قابل نہیں کہ میلا دستردیت کی محفل مرت اس مخصوص رات میں ہی کہ جاسکتی ہے بلکہ جوجی ایسا اعتقاد رکھناہے وہ ہمارے نزدیک بدختی ہے ، کیونکہ نبی کوئم صلے اللہ تعالیہ وسلم سے تعلق رکھنا ہرسا عت میں لازم ہے ، اور پیجی ضروری ہے کہ تمام انسان آپ کے تعلق وربط اور ذکر سے محمور مہوں ۔

ہاں نبی کرم صلی اللہ تعالیے علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کے ماہِ مقدّس میں میلا دستر بعث کی خطر منعقد کرنے والا ، لوگوں کو اکسس کی طرف بلانے والا ، ان کے شعور وا گئی کو بیدار کرنے والا حصولِ فیصنان کے لیا فاسے قوی اور مضبوط ہوتا ہے کی کڑیاں دوسرے زمانے سے ملاتا ہے چنائچ اس ماہ مبادک ہیں عاشقانِ مصطفے کو زمانہ حال سے ماضی کے سابھ مرتبط کرتے ہوئے حاضر سے غاشب کی طرف منعقل کرتا ہے ۔

وسب بلدگری طون بلانے کاعظیم وسیلہ بین اور یسلمری موقع قطت وسیلہ بین اور یسلمری موقع قطت فاقع نہیں کرنا جائے ہے بلامبلغ علام پر واجب ہے کہ وہ اُمتِ محدید کو حضور صلح اللہ تعالیٰ اور ایسلم کے اخلاق حسند، اُدابِ جمیلہ، اوال واعالِ جلیلہ، سیرت مقدسہ، معاملاتِ حسینہ اور آپ کی عبا داتِ عظیمہ سے آگاہ کریں، نیز خطبار و واعظین پریہ واجب ہے کہ لوگوں کی وعظ ونصائے کے ذریعہ خرو فلاح کی طوف رہنمائی فرمائیں، برعت سیر اور بداعتقادی کے بشراور فقنوں سے بجائیں۔ کی طوف رہنمائی فرمائیں، برعت سے نہ اور بداعتقادی کے بشراور فقنوں سے بجائیں۔ موست رہنمائی فرمائیں والنبی حلی اللہ تعالیٰ ایسے فرض منصور کی دعوت کرنے دہویں گے اور میلا دالنبی حلی اللہ تعالیٰ ایسے اجتماعات سے محض لوگوں کو مجمع کرنے دہویں گے منظ ہرہ مقصور نہیں ہوتا بلکہ الیسی محافل عظیم ترین مقاصد کے حصول کیلئے کو نے کا مظاہرہ مقصور نہیں ہوتا بلکہ الیسی محافل عظیم ترین مقاصد کے حصول کیلئے

وسیار کری بین اورو که مقاصد فلان فلان بین ، بھرالیسے مبارک اجتماعات سفر شخص نے اپنے دین کے لیے کوئی بھی فائدہ ندا تھایا تووکہ برکات میلانسے محروم رہے گا۔

ولأتل انعقاد ميلا دالنبي صلى الترتعالي عليه ولم

مافلِ ميلادالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم (۱) عذاب مين تحفيف كانعقاد كامقصد جناب احسد مجتبط

محد مصطفے صلے اللہ تعالے علیہ وسلم کی ذات با برکات سے فرحت و سرور کا ماصل کرناہے ،الیسی خوشی و مسرت سے تو ایک کا فرنے بھی فائدہ اٹھا یا بجیسے بناری متر لین نفیف ہوجاتی ہے کہ او کہب سے ہر بیر کوعذاب میں تحفیف ہوجاتی ہے کیونکہ اکس نے اپنی کنیز تو کئی کی زبانی نبی اکرم صلے اللہ تعالے علیہ وسلم کی ولادت باسعا وت کی خبر فرحت اثر کشنی تو اسے جذبات مسرت میں آگر آزاد کر دیا نیا، چنانی جا فظ شمس الدین محدنا صرالدین الدہشتی اس روایت کو اپنے کہ دیا نیا، چنانی جا فظ شمس الدین محدنا صرالدین الدہشتی اس روایت کو اپنے

اشعارمب برى عُدى سه موزون فرماتے بين، م إذاكات كافسرًا حباء ذمسكة تبتت يكاد في الْجَحِيمُ مُحَكَدًا

اَقَ إِنَّةً فِكَ يَوْمِ الْإِثْنَاكِينِ دَاسُمًا يُخَفَّقِنُ عَنْهُ لِلسَّرُوْدِ بِأَخْسَمَا

يحقف عنه لِسرور بِالسيمان عَصُرًا فَهَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِالَّذِي كَانَ عَصُرًا

بِآخْمَةُ مَشْوُوْدًا وَفَاتَ مُوَجِّدًا

(جب ابولهب کافرہے اور انس کی مذمّت میں سور ہُ تبت یدا" نازل بُوئی اور وہ دائمی دور خی ہے بھر میستندروا کہ ابولہب سے ہر بیر کے دن میشہ عذاب میں شخفیف ہواتی ہے اس سبب سے کہ الس نے احرِ مجتبے محد مصطفے صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مشرف پر اظہارِ مسرت کیا تھا، توالیت خص کے متعلق تیراکیا گمان ہے جواپنی تمام زندگی میں نبی کرم صلی للہ تعالیٰ اللہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے فرحت و مرور حاصل کراہوا عقیدہ تو حید پر جاں مجنی ہوا )

( بیشک رسول کریم صلی انتُدتعا کے علیہ وَسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہُوااور میں دن ہے جس میں مجھ پر قرآن کریم کے زول کی ابتدا ہوتی ،

اور سے بات میں ہے کہ الس میں محفل میلا دی منعقد کرنے سے متعلق دلائل پائے جاتے ہیں، تاہم انعقادی صورتیں مختلف ہو جاتے ہیں، تاہم انعقادی صورتیں مختلف ہوسکتی ہیں، ہرحال موجود ہے، خواہ بدروزہ ڈکھنے سے ہویا کھانا کھلانے سے ، ذکر مصطفے دصلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) می محفل ہویاً صَلاح وسلام کا رُوح پروراجماع، یا آپ کی سیرتِ مقدسہ کا جلسہ۔ آپ کی ذاتِ اقدس سے نوشی ومسرت کا اظهار (۱۳)فضل ورحمت مرنا قرآن درم كے مكم كي عين مطابق سے -

ارشاد باری تعالے ہے:

قَلَ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيُفُرِّكُوا ـ (میرے حبیب اِ ایک فرما دیجئے اللہ تعالے کے فضل اوراس

كى رحمت يرخوب نوستيال مناوّ)

لِس اللَّه تعاليِّ نے ہمیں رحمت پر فرحت وسرورکے اظہار کاحکم فرمایا - نبی کریم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دات والا برکات توسب سے بڑی رحمت ہے ارشا دباری نعالیٰ ہے

رى ما اُرْسُلُنْكِ الاَّهَ حَمَدةً لِلْعُلِمِينَ.

(اورسم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی اسے)

بيشك نبى كربمصلح الترتعالى علبه وسلم نيسابقه

(مم) عاشوره كاروزه زمانين ظهوريذراهم ديني واقعات كيا تقد ربط وتعلق ملحوظ خاط رکھا، چنانچ جب کسی وا تغدے وقوع پذر ہونے کا وقت لولتا ہے قو ہمیں بھی اکس کے تازہ کرنے اور اکس دن کی تکریم و تعظیم مجا لانے اوراس کی اُمد کی وجہ سے یا دمنانے کا اہم موقعہ میسر ہوتا ہے۔ جنا تحب حدیث شریف میں ہے کہ حب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طلیبہ علوہ افروز ہُوئے توہویو كوعاشوره كاروزه ركفته يايا ، آپ نے سبب معلوم فرمايا تو كها كيا اكسس دن حضت موسى عليه السلام كوالله تعالى في ان كى قوم كسائف فرعون كو ملاك كركے انس كى ابتلائے نجات عطا فرمائى، اس دن كى يا دہيں خوشى ومسرت سے اظہارِ شکرانہ کے طور پر دوزہ رکھتے ہیں ، آپ نے فرمایا ہم تم سے حضرت موسی علیہ انسلام کے ساتھ خوشی ومسرت کا اظہار کرنے میں زیادہ تی دکھتے ہیں۔ چنانچداسی بنار پزنی کریم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے ، نیز

حكم قرماتے۔

میں اس میں کہ انٹر ہے اور انٹر نہا کہ انٹر نہا کہ انٹر کے ساتھ میں اس میٹ کذائیہ کے ساتھ میں اس میں انٹر کی می میلاد کی محافل نہیں ہوتی تحقیل مگر اس کی انفرادی حیثیت وکیفیت موجود تھی ، تفصیل آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیے گا۔

(۵) صلوة وسل صلى صافة وسلام مطلوب ومبوب سے إِن الله و مطلوب ومبوب سے إِن الله و مطلوب ومبوب سے إِن الله و مطلوب ومبوب سے إِن الله وَ ملا مطلوب ومبوب سے إِن الله وَ ملا مطلوب و مسلّمَ وُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ الله

المعرفت الهى ولادت، معرفات المرت القدي المرت المعرف المرت والعات ولادت، معرف الترت المعرف الدرك معرف الدرك معرف المرت المعرف المرت المعرف الدرك معرف المرت المعرف المرت المعرف المرت المعرف الله تعالى الله تعال

ف کی ادائیگی اُمتتِمصطفے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے حقوق (ح) حقوق کی ادائیگی ہوسم پر واجب ہیں ان کو آپ کے ادصائِ حمیدہ اور اخلاقِ جمیلہ کے بیان کرنے سے بجالا سکتے ہیں اور انسس واجب کی ادائیگ محافلِ میلاد سے پُوری کی جاسکتی ہے۔ شعرائِ کوام آپ کے محالدہ محانسوں کو

نعت وقصائد کی صورت میں ہریہ بیش کرتے ہیں ،ان کے انس فعل کو نبی کریم محبت وکرم سے ملاسط فرماتے ہیں اور اپنے انعام واکرام سے بھی نوازتے رہتے ہیں، جب مضورت یکا لم صلے اللہ تعالی علیہ وسل نعت وتعربیت کرنے والے سے اپنی خوننی ومسترت کا اظہار فرماتے ہیں توتم اس خوش نصیب شخص سے اظہارِ شاد مانی کیوں ندکر و گے ہوآپ کے شمائل وخصائل جمع کر رہا ہے ، بلا سنسبہ محافلِ میلا دنبی کریم صلی اللہ تعالیہ وسلم کی نوئٹ ودی و قرب کے مصول کا اهسا ندلی سے میں

ا بی الله و المبارک جمعه الله تعالی الله تعالی و ستم نے دور (۹) فضیلت جمعه المبارک جمعه الله تعالی کرنے ہوئے فرایا کہ "جمعه کے دن کواکس لیے جمی فضیلت حاصل ہے کہ اکس دن حضرت آدم علیہ السلام بیدا ہوئے۔

(1) حضرت ادم على السلام جبحضرت دم عليه السلام خبر حضرت دم عليه السلام المرم بيده منه كي نسبت سيح بحد كو مشرف وفضل حاصل جنو السرون وفضيلت وغظت ، بزرگ اور بزری كيوں نه حاصل بمرتی حب سية الانبيار والمرسلين جناب احد مجتب محد صطفاط ميدوسلم كيول دت باسعادت بيموتي ، نيز مي ظمت و بزرگ ولادت باسعادت بيموتي ، نيز مي ظمت و بزرگ ولادت باسعادت بيموتي ، نيز مي ظمت و بزرگ ولادت باسعادت بيموتي مبير كيسات مختص نهين مبكد يوم جمعه كي طرح

عام ہوگی (لینی ہر بیرکا دن بزرگی وعظت کاحا مل قرار پائے گا 'جیسے ہر حمیم اپنے اندرخیر و برکت رکھتا ہے ، اور اپنے اندرخیر و برکت رکھتا ہے ، اور فیضانِ نبوت سے بہرہ ورہوں ، نیز تاریخ انسانی بین جن واقعات کوخصوصی اسمیت حاصل ہے انخیس زندہ رکھا جائے ۔

(۱۱) حضرت علی علیہ لسلام کی جائے مبلاد شبہ عراج نبی کیم صحب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گررہ ہے تھے تو حفرت سیّد نا جربل علیہ السلام نے عرض کیا : یارسول الشّر صلے الشّر علیک وسلم السّر جگہ دورگعت نما زادا فرالیں، آب نے نفل اوا کئے ، حضرت جبربل علیہ السلام نے دریا فت کیا ، حضور ایدکون سی جگہ ہے ؟ آب نے فرمایا ، جبربل ! آب بتا ہے ۔ توجبربل علیہ السلام نے عرض کیا : یہ وہ باعظمت مکان ہے جہاں حضرت علیے علیہ اللہ اللہ علم سے توسیم علیہ اللہ تعالم ہے توسیم علیہ اللہ تعالم ہے توسیم علم اللہ تعالم اللہ تعالم سے توسیم علم معلم ولادت ، یوم میلادی عظمت و توقیر کا انداز ہ کون سگا سکتا ہے !

تعظیم و توقیر مصطفیٰ صبّے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عبارت ہے جونٹرعاً مطلوبُ مقصود ہے ۔ ایسے افعال واعال کے بجالا نے میں بجڑت اٹار واحادث واردہیں ۔

قرآن كريم مين ارشاد سه :

(اس) واقعات انبياء وكُلَّا لَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ انْبَاءِ

الرَّسُلِ مَا نُتَبَتَّ بِهِ فُوَّا دَكَ - (سوره بُهُود)

(المِ مَمَام رسولوں كو واقعات اس ليے كايت كرتے بين

تاكم آپ كا دل طمئن ہو)

اس ارشا دسے یہ واضح ہور ہاہے کہ انبیار و مرسلین کے واقعات بیان فرمانے میں پیمت پوشیدہ بھی کوسیدعا لم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلاج اللہ کومطنن رکھا جائے ، اور پی حقیقت ہے کہ آج ہم اپنے دلوں کومضبوط وستحکم رکھنے کے لیے بہ لازمی امرہے کہ ہم سیدعا لم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال وا آثار، حالات و معجزات اور واقعات سے آگا ہی حاصل کریں کیونکہ ہم آپ کی نسبت بہت زیادہ حاجت مندیں ۔

بروه چیز جوهدراول میں موجود نتھی اور جسے سلف (۱۹۷) امر خبر صالحین نے انجام نہیں دیا ضروری نہیں کہ وہ بدعت بہی ہواور اس کا انجام دینا حرام عظہرے اور اس کا انکار کرنا لازم ہو، بلکہ اکس امر حبد بد کو مشر لعیت مبارکہ کے دلائل بربیش کرنالازم ہے کیونکہ جوام خبر میشتمل ہواس کا بجالانا واحب، اور جو حرام پر دلالت کرے تا حرام و ناجا تزیم طہرانالازم ہے ،اگروہ نکروہ میشتمل ہوتو مکروہ ، مباح پر وال ہوتو مباح ، اور اگر مندوب پر مہوتو الیسا فعل مستحب قرار پائیگا نیزوسائل و ذرائع کا حکم مقاصد کے حکم کے مساوی و برا بر ہوگا۔

اقسام بدعت ملاء کوام نے بدعت کومتعدوا قسام رِنَقسیم کیا ہے: (۱) واجبر (۲) مندوبر (۳) مکروہ (۲) مباح

(۱) بلاعت واجب : باطل وگراه بوگوں کے نظریات کارد کرناا در کم اور کرنا اور کم نادر کرناا در کرنا اور کم نادر ک

(۲) بل عن مندوبه ، بلُ بنانا ، مارس قام کرنا ، مبنارون براذان مینا اور اعلان جوابتدائے اسلم میں نہیں تھا۔

(٣) بن عن مكروهي : مساجد ومصاحت كى تزئين وا رائش وغيره . (٨) بن عن مباح : الله چان كراستعال مين لانا دراشيا كرون مين فراخي د كھانا .

(۵) بل عن حواهم ، جرسنت کے مقابل میں ایجاد کی گئی ہوا دراس پر خرعی ولائل درست نہ آنے ہوں ۔ اس میں سی سی کی سرعی جمتری نہا کی جاتی ہو۔

اگر مربعت حوام نہیں اگر مربعت حوام ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیت ، سیرمائی منظم اور حضرت زیدرضی اللہ تعالیٰ عنه مقرآن باک کی جمع و تدوین کو حوام قرار دیتے ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اس صورت میں نہیں تھا بلکہ قرار صحابہ کوام رضوان اللہ تعالیٰ علیم کے جان متعدد مصاحف میں تھا جھے سیدنا صحابہ کو اور نہیں تھا جھے سیدنا قرار بیت نہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیجا فرمایا ، نیزا اگر بعت جوام جسی صورت ہوتی توسیت نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراوی کے لیے صحابہ کوام کو ایک توسیت نہا کہ ایک کی ایک کو ایک توسیت نے اور یہ اعلیانِ مسرت نہ فرماتے ،

ُ رِنْعُمْدَةُ البِّـنُ عَدُّهُ فِيهِ ﴿ رِيكَتَىٰ عِرِهِ بِرَّعْتَ سِبِے﴾ اگریهی بات ہونی توتمام نافع علوم وفنون میں تصانیف و تالیفات ناجا رَز و حرام قرار پائیں اور بھر رکھی ہم پر واجب ہونا کہ ہم جہاد میں کفار کے ساتھ مقابلہ

میں تبر، نلوا راور ڈھال سے سی کام لیتے جبکہ شمن ہم ریگولیاں حیلاتے ، تولیوں ، ٹینکوں ، آبدوزوں اور حنی طیاروں سے تباہی مجائے ۔نیز میناروں را ذان دینا ، کُل ، مدرسے ، سہبتال ، رفاہی ادارے ، تلیم خانے ، حبلیں بنا ناسب كجه ناجا تزوح ام بوتا- اس ليعلاء كرام في كال بدعة ضلالة (بربدعت گراہی ہے) کو بدعت سینہ کے ساتھ مقید فرمایا ہے ۔الس قید کی بنا پرایسے وہ تمام واقعات جوا کا رصحابہ و فا بعین عظام سے وقوع پذیر ہو سئے جو رسول كرم صلے اللہ تعالے عليه وسلم كے مبارك وقت ميل ظهور نهيں ہوئے تھے ان کی تصریح و تشریح ہوجاتی ہے کہ شرعاً وہ جائز اور بھلائی پر دلالت کرنے والے ہیں، آج ہم نے ایسے مسائل ایجا دکر کیے ہیں حضیں سلف صالحین نے قطعًا انجام تہیں دیا، مثلاً نماز تراوی کے بعدرات کے آخری مقدمیں ایک امام کی اقبدار میں نمازِ تہجّدا داکرنا ، سشبینہ کااہتمام کرنالیعنی ایک ہی شب میں قرآن کویم کاتم كرنا ، حتم قرآن ير دعا ، ستائيسو بي شب كونماز تهجد كے بعدا مام كا خطبه دينا ، نمازِرا ویکے کے لیے منادی کا وُں اعلان کرنا کہ آئیے نمازِراوی ادا فرمائیے ، التُّدَ تَعَا كَا تَحْمِين تُوابِعِطا فَرَائِكًا - يه تمام امورا لِيهِ بين خبي مذتو نبي كريم صلے اللہ تعالےٰ علبہ وسلم نے انجام دیااور نہ ہی سلف صالحین میں سے سی ادا کئے' توکیاانعقاد محفلِ میلا د جولیم کرتے میں ہی برعت ہے ؟ ( مذکورہ امورمیں بعض ہمار با ن نهیں ہوتے وہ صرف اِسی زمانہ میں حرمین شریفین اور مالک عربیر میں مشروع ہوئے ہیں ﴿ مَاكِشْ قصورى ﴾

تصرت امام شافعی رحمهُ الله تعالیٰ فرماتے ہیں :الیسی باست ہو نئی ایجا د ہرواور وُہ کتاب دسنت ،اجاع پاکسی منقول کے مخالف ہووہ بدعت سیسہ ہے ،اور ہروُہ جیز جو بھلائی اور نیکی پر دلالت کرتی ہواور مذکورہ بالاقواعد میں سے کسی ایک کے جمبی مخالف نہ ہو وہ محمد دولیاندیدہ ہے .

سيتدعالم صلے الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا ، جن شخص نے اسلام

میں کوئی اچھاطرلعۃ جاری کیااوراس پربعدمیں آنے والے دوگوں نے عل کیا تواس کے لیے اتناہی اجرو تواب ہے جس قدر دوگوں نے انسس پرعمل کیا اورعمل کرنیوللے کے اجرو تواب میں کوئی کمی نرہوگا۔

میلا دِمصطفیٰ صفی الله تعالیہ وسلم کی محفل منعقد کرنا اس طرح ہے جیسے آپ کے ذکر باک کوزندہ کرنا ہے ، اور یہ ہارے نزدیک اسلام میں مجبوب مشروع ہے ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جج کے اکثر اعال اہم وا قعات کی یا دگاریں ادر مقامات میں محبوب اوائیں ہیں ، چنانچ صفا و مروہ کی سی ، جرات کو کنکریاں مارنا ، جانوروں کی قربانی دینا، یہ تمام گرزے واقعات ہیں حضی مسلمان واقعة ہے مید کی صورت میں دیم اسی محفل کے فرع عیاں ، معفل میں معلمان واجب سے تو سے جس میں غلط اور مذہوم افعال نہ ہوں جن کا انکارا ور نالیسند یدگی واجب اور آگر محفل میں ناجائز اور ممنوع ہونے میں کوئی شہر ہمیں ، مثلاً مرد وں عورتوں کا اختلاط ناجائز ، اور محبول ت کوارت کاب اور الیسی فعنول خرج ہونی کریم صلی اللہ تھا اختلاط ناجائز ، اور محبول ت کا از کیاب اور الیسی فعنول خرج ہونی کریم صلی اللہ تھا علیہ وسلم کی نا راضگی کا باعث ہولیکن الس طرح اس کا ناجائز ہونا عارضی ہوگا ذاتی نہیں ہوگا جو اہل علم ودالش رخفی نہیں۔

علامدابن تيميد كتة بين كدمين وگون كوميلا و شريف ميلا و ابن تيميد كتة بين كدمين وگون كوميلا و شريف ميلا و ابن تيمير منعقد كون پر خرور تواب بهوگا اليسه بي جيدي بعن و گرعيسائيون كيم متعلق كتة بين كروه حضرت عيف عليه اسلام كه و لاه ت با سعاد كدن كي خوشي منات يليد آدب بين ، بهرجال الله تعالى بي كرم صلى الله تعالى عليه و سلم كرسائة اللها و محبت كرف اور آپ كي تعظيم و تكريم بجا لا في پر تواب عطا فرمائيكا كر بدعت اينان پر منهين -

دُه مزید کتے ہیں کہتم جان لو کلعض<sup>ا</sup> عال میں بدعت کا تشبروغیر ہونا<sup>ہ</sup>

ترالسافعل دین سے کلیتاً اعراض کے باعث شربرتا ہے جیسے منا فقیق فاسقین کی حالت، الس بیاری میں آخری زمانے کے اکثرامتی ہیں، اس لیے یہاں دو باتوں کالحاظ رکھنا ضروری ہے ، پہلی یہ کہ تیری طاہری وباطنی معبت اور شوق ستنت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كى اطاعت وفرما نبردارى كرنے والے كا یهی خاصه بو ، نیز معوون کی معرفت اور نالیسندیده ومکروه امورسے انسکا رکر نا تیراخاصه ہونا چاہتے ، دُوسری پرکہ آپ سنت مصطفے صلے اللہ تعالے علیہ وسلم كى جانب حسب استطاعت لوگوں كو بلائيں اورجب يمحسونسس كريں كە كو تى شخص یشر کی طرف داغب ہے اوروہ اُسے ترک کرنے پرتیا رنہیں، بلکہ انس سے بھی بری مرائی اورگناه کا مرکب بوسکتا ہے تو پیمراس امری دعوت دوکہ لوگ واجب يامسقب كوتو ترك نهرك كمونكه واجب يمستحب كاترك كرنا اس كانا يسنديده و منكر بين سے زیاد و نقصان ہے ،لیں جب بدعت میں تقسم کی صلحت یا ٹی جائے اوروباں خیروصلحت مشروع بھی بیوتوجہاں مک مکن ہواس سے نہ رد کا جائے ، کیونکہ لوگ اکس وقت کا کھسی جیز کو ترک کرنے پر کا دو نہیں ہوتے جب تک اس کے بدلے کوئی و وسری جیز قاصل نہیں کریاتے ، اور اگر کسی خص کو جھائی یانیکی چھوڑنی بھی پڑے تواہتے جاہئے کدانس کی مثل یا اس سے بہتری طرف داغب مهو رسول كريم صلے اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کی عظیم اور س لانہ محفِل میلا د کاا نعقا دا چھے ارادے اور نیک نبتی سے کرنے والے کو ابن تیمیہ اجرعظيم كاستتى بمثمرا تأب اوركها ہے كدائس ميں بى كريم صلے الله تعاليے عليہ والمرتعظيم وتحريم كالبيلونمايان موتاسي ، البته لعض لوگ اسے اچھا نہيں سمجیے، جبالعض کے زدیک میستحسن امر سے بعیبساکہ حسرت امام احدیث نبل رصی اللہ تعالیے عنہ کی خدمت میں کسی امیر کی حکایت بیان کی تی کہ انس نے و آن رم کی ارائش و زبیائش راتنے دینار خرچ کئے میں ، آپ نے فرمایا ، ي معصف شريف ريسونا خرج كرنے سے افضل ہيں، با وجود مكر حضرت اللہ

احدبن سبل رحمة الشعليد كے مذہب من قرآن كريم بيقش ونگار مكروه ہيں۔ فقهامركام ميں سے ايك فقيدنے يُوں وضاحت فرمائى كم مذكورالصدر رتیس نے ایک ہزار رویے قرآن کرم کے اور اق کی جُزبندی اور حروف کونمایاں کرآ يرصرف كيه يتح ، جونكه أنس مين دونون امر مائة جاتے ہيں اس ليے امام نے ممصلحت كي بنام يرغمده وافضل فرمايا اورنقص كے باعث ایس پیفتش ونگار کو ناپسندکیا داس حکایت سے ابنیمیر کے ز دیک محفل میلا د کامشروع ہونے كے باعث منعقد كرنا بهتروافضل ہے اور بدعت كى وجرسے نالپسندو ممنوع) ہمارا پیمقیدہ ہے کہ محفلِ میلا دالنبی صلی اللہ تعالے عليه وسلم كتسي خاص كيفيت سيخنق نهيں اور مذہبی لوگوں پر انس کا استمام و انصام لازم ہے ، ہروہ چیز جو خیرو برکت کی داعی ہواور لوگوں کو ہوایت اورصرا طِمستنقیم پرچمنے کرنی ہو ، ان کے دینی و دنیوی امورمیں سُود مند ثابت بهوتوالسي محفل سے اغراض ومقاصد کی تکمیل حاصل ہوجاتی ہے یس حب ہم کسی ایسے معاملہ رحمتے ہوں جونبی کریم صلے اللہ تعالے علیہ وسلم كے محامد و محاسن كير و لالت كرتا ہو ،جس ميں آپ كے شمائل وخصائل . فضائل و خصائص ، جهاد وغز وات ا دم مجز ات کا بیان ہو، اگر جیرا ن حالات و وا قعات كاتعاق ميلاد سے نرتھي ہؤجوعرب عام بي ميلاد كے ساتھ سمجھے جاتے ہيں ، تب بھی ہما رامفصدحاصل ہوجائے گا ، لینی انس محفل کے منعقد کرنے سے جملہ مفهوم ومطالب ٹابت!مستحق ہوجاتے ہیں اورالیسیصورت میں کسی ایک کا بھی انھآلاٹ نہیں ہے۔

معجزہ نام ہے ایک ایسی خرق عادت کا جو کسی نبی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو
ایعنی جس کا وقوع کسی ایسے قوانین کے ذیل میں نہیں ہوا جو ہمارے ہاں تجربہ و
مشاہدہ سے قوانین کلیہ عادیہ کہلاتے ہیں یا یوں کہے کہ ہم ان کے وقوع کا کوئی
ایسا سبب قرار نہیں دے علتے جو ہمارے نزدیک معمولی سلسلہ اسباب ہیں داخل
ہو سکتا ہے اس تعریف سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس امر کے واقع ہونے کا
در حقیقت کوئی سبب نہیں کیونکہ یہ اصل کالوحی من السماء ہے کہ کسی
واقعہ کا ظہور بلا سبب ممکن نہیں۔ اس تعریف میں صرف یہ مفہوم داخل ہے کہ
ہم اس سبب کی اپنے مسلمہ روز مرہ اصول پر تشریح نہیں کر سکتے یہ تو حقیقت
معجزہ ہے اب نبی مبعوث من اللہ کی حقیقت کو سمجھنا چا ہے۔

معمولی الفاظ میں تولفظ نبی کا ہی مغموم ہے کہ ایسا شخص نبی کملا تا ہے جو خدا کی طرف سے تبلیغ وجی پر مامور ہو اور یہ صحیح ہے گردر حقیقت نبی وہ فرد کامل نوع انسان کا سمجھا جاتا ہے جس کے قوائے ملمیہ و عملیہ بتائیہ باری تعالی اس درجہ کمال کو پہنچ گئے ہوتے ہیں کہ اس کا زیادہ ترقی کرنا محال ہوتا ہے کیونکہ منصب نبوت سے کوئی درجہ کمال انسانی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کی طرف سے ان معارف و حقائق سے آگاہ ہوتا ہے جن کو بدون تعلیم وجی کوئی شخص حاصل نہیں کر سکتا اور وہ ایسی روحانی طاقتوں کا مالک ہوتا ہے کہ تمام دیگر افراد اس کا مقابلہ نہیں کر کتے۔ چنانچہ حکما ، نے انبیاء کے حق میں اس دیگر افراد اس کا مقابلہ نہیں کر کتے۔ چنانچہ حکما ، نے انبیاء کے حق میں اس خیال کو یوں ظاہر کیا ہے:

#### اصحاب القوى العظيمة الفائقة

لعنی یہ لوگ بوے زبردست اور برتر قواء کے مالک ہوتے ہیں۔ الغرض نبی الله ایک ایبا کامل انسان ہو تا ہے جس کو خدا تعالی سے ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے اور وہ اس کے تھم سے تعلیم وحی کو افراد امت تک پہنچا تا ہے اور الله تعالیٰ کا نبی خود تعلیم وحی کا کامل نمونه ہوتا ہے۔ جس کی تقلید دیگر افراد امت پر جحت ہوتی ہے اور حقیقت توحید کا اعلیٰ کمال بیہ ہے کہ جس قدر سلسلہ ہائے اسباب عالم کا نتات میں نظر آتے ہیں۔ نبی اللہ کی نظرے اٹھ جاتے ہیں اور میں عارف کامل کی غائت متہا ہے کیونکہ اس مقام میں وہ افعال کو بلاواسطہ ذات باری سے صادر ہوتے دیکھتا ہے اور تمام اسباب عادیہ میں ارادہ ذات باری کو علت مستقلہ سمجھتا ہے۔ جب نبی اللہ اساء و صفات ذات باری کے اس مقام یر ترتی حاصل کرتا ہے توجمع اشیائے کائنات اس کی تابع فرمان ہو جاتی ہے کوئکہ کمال توحید کے ایک ایے مقام پر اس کو عروج حاصل ہوتا ہے جمال سلسلہ اسباب عادیہ کا آغاز ہو تا ہے۔اس لیے خداوند جل وعلیٰ کا ارادہ نبی اللہ ك اراده كے ليے بطور علت تامه موثر ہوكرعالم كائنات ميں تصرف كرتا ہے۔ اس مقام پرتمام سربسة راز کی حقیقت ا ملیه منکشف موجاتی ہے میں وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو اس حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ ان آثار فوق العادة کے مكر رہتے ہیں چونكہ نبي اللہ توحيد كے درجہ غائت كو حاصل كرليتا ہے اس ليے بارادہ اللی ایسے امور جن کی نسبت جارا یقین ہے کہ سوائے ذات باری کے معمولی سلسلہ اسباب کے ذریعہ سے وقوع پذیر نہیں ہوتے اس کے ہاتھ پر جاری ہونے لکتے ہیں جن میں ایک صاحب بصیرت کے لیے نمایت لطیف پیرائیہ میں یہ اشارہ ہو تا ہے کہ بیہ فخص ہارا برگزیدہ اور مقبول بارگاہ ہے اور

اس کو ہم نے بغرض تبلیغ عوام الناس کی طرف منصب نبوت کے لیے منتخب کر کے اہل دنیا کے پاس بطور اتمام جبت ہوجا ہے نیز اہل دنیا پر اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ ہمیجا ہے نیز اہل دنیا پر اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی دلیل ہے ہم کم اما کا کتات کے تابع فرمان ہونے کی سند ہماری طرف سے عطاکی ہوئی اس کے پاس ہے۔ اس سند میں ہم نے اس کو بعض اختیارات دیئے ہیں جن کو وہ ہمارے استعواب پر نافذ کرتا رہے گاگویا اس کا تھم ہمارا تھم ہوگا۔ اس لیے ہم ایک چیز جو انسانی زور و طاقت کے درجہ سے بالاتر ہے۔ اس کے سامنے بجو اطاعت کے کوئی چارہ نہیں رکھتی اور بی اس کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے اطاعت کے کوئی چارہ نہیں رکھتی اور بی اس کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے جس کے ذریعہ دیگر افراد انسانی پر ممتاز ہے 'اس لیے کسی کو بھی اس کی اطاعت سے انکار نہیں کرنا چا ہئے کیونکہ اس کو نہ مانا ہماری خدائی کا لم انکار کرنا ہے معجوات کے لیے ذیل کے امور کی تصدیق ضروری ہے۔

(۱) ہر ایک فعل جو عالم کائنات میں وقوع پذیر ہو آ ہے۔ اللہ تعالی کے ارادہ سے صادر ہو آ ہے۔ اس لیے معجزہ کا ظہور بھی خداوند تعالیٰ کے ارادہ پر مبنی

-4

(٢) نبى الله تعالى كا فرستاده مو آئے جس كى تصديق كے ليے عموما خداكى طرف سے اسے كوئى اليا نشان ديا جا آئے جو انسانى طاقت كے دائرہ سے خارج مو آ

4

(٣) ظهور معجزہ میں نبی کی ذات کو صرف اس قدر تعلق ہوتا ہے کہ وہ صدور نعل ذات باری کے لیے واسطہ بنتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس کی طرف یوں اشارہ کریا ہے:

"وما كانلوسول ان يا تى بايتدالا با فن الله" رسول الله تعالى ك حكم سے على معجزات وكھاتے ہيں- (مفهوم)

#### معجزه اور کرامت

مومن متق ہے اگر کوئی نادر الوجود اور تعجب خیز چیز صادر ہو جائے تو جو عام طور پر عاد تا نہیں ہوا کرتی اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس فتم کی چیزیں اگر ا نبیاء علیم السلام سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوں تو ارباص اور اعلان نبوت کے بعد ہول تو معجزہ کہلاتی ہیں اور اگر عام مومنین ہے اس قتم کی چیزوں کا ظہور ہو تو " معونت" اور اگر کسی کافرے جھی اس کی خواہش کے مطابق اس کی چیز ظاہر مو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت کی حقیقت ایک ہی ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ خلاف عادت تعجب خیز چیزیں اگر نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوں تو معجزہ اور اگر ولی کی طرف سے صادر ہوں تو کرامت کہلائے گی۔ البتہ معجزہ اور کرامت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہرولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں کہ وہ اپنی ولایت کا اعلان کرے یا کرامت سے ثبوت مہا کرے مگرنی کے لیے اپن نبوت کا اثبات ضروری ہے چونکہ انسان کے سامنے نبوت کا اثبات بغیر معجز دکھائے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر نبی کے لیے معجزہ کا ہونا ضروری و لازمی ہے چنانچہ انبیاء کرام علیهم السلام کے معجزات کا واضح بیان قرآن مجید میں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے كر حفرت عيسى عليه السلام تك مرنبي جن كا ذكر خير قرآن كريم مي آيا ہے ان کے معجزات کے تذکرے بھی ٹاتھ ساتھ موجود ہیں۔ میرے پیش نظر صرف معجزات مصطفیٰ ور الم اللہ علم کرنا ہے۔ لنذا دیگر انبیاء کرام کے معجزات کی جگه حضور نبی اکرم منتقل ایج کے معجزات کو قار کین الجامعہ کی نظر کرتا ہوں۔

حسن یوسف دم عیسی یوبیضا داری
آنچه خوبال ہمہ دارند تو تنما داری
امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب احد مجتبی محمد مصطفیٰ و کی ات
اقدس سرایا اعجاز تھی۔ آپ سے اس قدر معجزات کا ظهور ہوا کہ احاطہ احصا
ممکن ہی نہیں البتہ چند معجزات کو مجمل طور پر اور چند ایک کی تفصیل درج کی
جاتی ہے۔

حضور کاسب سے اعظم و اعلیٰ معجزہ قرآن کریم ہے جو ہزارہا معجزوں کو اپنے بطن میں لیے ہوئے ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ قاضی عیاض علیہ الرحمتہ کتاب الشفا میں درج فرماتے ہیں کہ باعتبار بلاغت کے قرآن مجید میں سات ہزار سے اوپر معجزات ہیں اور اس کا سب سے براا معجزہ سے کہ آئندہ اخبار پر مشمل ہے اور کل باتیں جو ازل سے ابد تک ہوئیں یا ہوں گی سب اس میں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ولا رطبولا ہا ہسالا فی کتاب مبین (الانعام: ع) معجزہ معراج جو ہزارہا قدرت کی نشانیاں دیکھنے پر دال ہے اور سب سے بردھ کریہ

بروہ سرائ ہو ہرارہ مدرت ی سایاں دیسے پر دان ہے ، در سب سے برھ رہیے کہ دیدار اللی کا شرف آپ کو حاصل ہوا اور اس شان سے کہ خود رب العزت فرما آ ہے:

ما زاغ البصروما طغی لقد دی من ایات ربدالکبری (النجمع) کتاب التوحید صیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه کی روایت کے آخری الفاظ یوں ہیں:

حتى جاء سدرة المنتهى و دنى الجبار رب العزة فتدلى حتى كان مندقاب قوسين او ادنى

## معجزه شق القمر

نی اکرم میں گئے کے مشہور ترین معجزات میں آپ کی انگلی کے اشارہ سے آسان پر چاند کے شق ہو جانے کا معجزہ مشہور و معروف ہے قرآن مجید میں بایں کلمات واضح ہو تا ہے:

#### اقتربت الساعدوانشق القمر (القمر: ع)

شق قرکے مجزہ کا ذکر خیر دنیائے اسلام جملہ ائمہ محدثین رضی اللہ تعالی عنهم نے بالتفصیل اپنی اپنی کتب حدیث میں درج کیا ہے۔ خصوصا صحح بخاری مسلم ' ترفری' مندامام احمد بن حنبل ' مند ابوداود طیالی ' متدرک حاکم ' دلا کل بیعتی ' دلا کل ابو تعیم میں بتقری کے ذکور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس ' تعالی علیم میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس ' حضرت عبداللہ ابن عباس معضرت عبداللہ ابن عباس معضرت عبداللہ ابن عباس معضرت عبداللہ ابن عباس معضرت عبداللہ ابن عمر حضرت اللہ بن مالک ' حضرت جیر بن مطعم ' حضرت علی ابن ابی طالب ' حضرت خدیفہ بن ممان اکابر صحابہ کے علاوہ بھی اساء گر امی آتے ہیں۔ جنھوں نے شق القمر کے واقعات کی روایت کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت صحیح بخاری' صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ اس میں واقعہ کے چثم دید گواہ ہونے کی شمادت دیتے ہیں کہ میں شق القمرکے وقت موقعہ بر موجود تھا اور اس

معجزہ کو اپنی آنکھول سے دیکھا۔ چنانچہ انہی کے الفاظ ملاحظہ فرمائے:

انشق القمر ونعن مع النبى صلى الله عليه والدوسلم بمنى فقال اشهدوا و فود هبت فوقدنحو الجبل (مسلم بخارى ' ترذى تغيرسوره القم)

### عام معجزات

آپ کا ای ہونا لعنی ظاہری تعلیم اور نوشت و خواندسے پاک ہونا' آپ کا بغیر کسی می در کے دشمنوں کے مکا کد سے محفوظ رہنا 'جنات کا آپ کی خدمت میں عاضر ہو کر اسلام قبول کرنا' آپ کا شق صدر ہونا' اپ کا مبارک قدم ہونا' ستون حنانہ کا آپ کے فراق میں رونا' تا ٹیرو عظ سے منبر کا جھومنا' چٹان کا پارہ پارہ ہو جانا' درختوں اور بہاڑوں کا سلام کرنا' آپ کے جلال سے احد بہاڑ کا حرکت کرنا' آپ کے اشارہ سے بتوں کا گر جانا' کھانے سے تنہیج کی آواز آنا' آپ کے بلانے سے خوشہ خرما کا چلا آنا' بے دودھ مکری کا شیر دار ہونا دعاؤں کا قبول ہونا' تھوڑے طعام سے جماعت کثیر کا سیر ہونا' ست گھوڑے کا تیز رفمار ہونا' اند هیرے میں روشنی ہونا' جانوروں کا آپ کو سجدہ کرنا' بیاروں کا شفا یانا۔ اندھے کا بینا ہونا' کو نگے کا بولنا' ایک جلے ہوئے بچے کا اچھا ہونا' جنوں کا دور ہونا اکمجوروں کے ڈھیر کا براھ جانا الکلیوں سے پانی جاری ہونا فیبی خبرول پر اطلاع پانا اور مستقبل کی تحی پیش گوئیاں کرنا مثلا آغاز اسلام میں فتوحات عظیم کی اطلاع دینا' فیصرو کسری کی بربادی کی خبر' ابو صفوان کے قتل کی خبر' مقتولیس بدر کے نام بنام اور متعین جگہ پر مرنے کی اطلاع' فاتح خیبر کی فتح سے قبل تعین' سیدہ فاطمہ کے وصال کی خبراینے وصال سے متعلق قبل از وقت مطلع فرمانا ' فنح يمن خبر فتح شام كي اطلاع فتح عراق خوزستان اور كمان كي فتوحات كي خبر ترکوں سے جنگ کی اطلاع فتح مصر کی بشارت دینا عزوہ ہند کی خبر بحرروم کی ارُا ئيوں كى اطلاع وفتح بيت المقدس كى خبروينا وفتح قنطنطنيه (استبول) كى بشارت و فتح روم کا اشارہ' فاتح عجم کی خبر' مرتدین کی اطلاع' حضرت زینب کی وفات'

حضرت ام ورقہ کی شمادت کی بشارت 'خلافت راشدہ کی مدت کا بیان کرنا' شیعین کی خلافت کی خبر' مسلمانوں کو دولت کی کشت اور فتنوں کے ظہور سے آگاہ کرنا' مشرق کی طرف سے فتنوں کے اٹھنے کی اطلاع' حضرت عمراور اور حضرت عثان نیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنم کی مشکلات اور شمادتوں کی خبردینا' جنگ جمل کی اطلاع' جنگ صفین سے آگاہی' حضرت عمار کی شمادت' حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے فرمانا کہ بیہ دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائیں گے۔ حضرت امام حسین لی شمادت کی خبر' خوارج کا ظمور' تجاز سے آگ کے کے۔ حضرت امام حسین لی شمادت کی خبر' خوارج کا ظمور' تجاز سے آگ کے فلامر ہونے کی اطلاع' جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق خبردینا' مکرین حدیث کے بارے آگاہ کرنا' علاقہ نبد سے شیطان کے سینگ پیدا ہونے کی خبر' قیامت کے بارے آگاہ کرنا' علاقہ نبد سے شیطان کے سینگ پیدا ہونے کی خبر' قیامت کو واقعات سے مطلع فرمانا غرضیکہ آپ کے معجوات کا شار اور بعد از قیامت کے واقعات سے مطلع فرمانا غرضیکہ آپ کے معجوات کا شار

## كنكريال تنبيج براصنه لكيس

حظرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز دوپہر
کے وقت میں رسول کریم میں اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز دوپہر
گر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ میں نے خادم سے دریافت کیا۔ اس نے کہا
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کے گر ہیں میں وہاں
پنچا "ب جلوہ افروز تھے اور کوئی آدمی آپ کے پاس موجود نہیں تھا مجھے اس
وقت گمان ہوا کہ آپ وی کی حالت میں ہیں۔

میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے جوابا نوازا پھر فرمایا تحقی یہاں کونسی چیزلائی؟ میں نے عرض کیا'اللہ ورسول کی محبت' آپ نے مجھے فرمایا بیٹھ جائے۔ میں آپ کے پہلومیں بیٹھ گیا۔ نہ میں نے آپ سے کچھ دریافت کیا اور نہ آپ نے مجھ سے تھوڑی در ٹھراکہ اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے بارگاہ مصفے میں سلام کیا۔ آپ نے جواب سلام سے نوازا چر فرمایا تحجے کیا چیزیماں لائی۔ حضرت صدیق ا كبرنے عرض كيا اللہ و رسول كى محبت۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ كيا بيٹھ جائے۔ وہ ایک بلند جگہ یر نبی اکرم وہ کا کے مقابل بیٹھ گئے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه حاضرخدمت ہوئے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ویسے ہی جواب عنایت فرمایا 'حضرت عمرفاروق حصرت ابوبكر صديق كے پهلوميں بيٹھ گئے۔ پھراس طرح حضرت سيدنا عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے ربعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے بھی آیا ہے کہ

وہ بھی حاضر ہوئے۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک بکثرت روایات ملتی ہیں) رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سات یا نو کنکریاں این قریب سے اٹھائیں' ان کنکریوں نے آپ کے مبارک ہاتھ میں تسبیح بڑھی یماں تک کہ آپ کے ہاتھ میں ان سے شمد کی مکھی کی مانند آواز سنی گئی۔ پھر آپ نے ان منگریزوں کو زمین پر رکھ دیا اور وہ جب ہو گئے پھروہ منگریزے مجھے (ابوذر) چھوڑ کر حضرت ابو بکر کو دیئے۔ ان مگریزوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بھی اس طرح تشبیع براھی۔ یہاں تک کے میں نے شد کی مھی کی مانند آواز سن۔ پھر آپ نے وہ کنکر حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سے لے کر زمین پر رکھ دیئے تو وہ چپ ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کو دیئے۔ ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے اس طرح تتبیع برھی جیسا کہ حفرت ابوبکر کے ہاتھ پر پڑھی تھی۔ یمال تک کہ میں نے شمد کی مکھی کی مانند آواز سی۔ پھر آپ نے وہ کنگر زمین پر رکھ دیئے تو وہ پہلے کی طرح خاموش ہوگئے پھر آپ نے حفرت عثمان کو دیئے ان کے ہاتھ میں بھی انہول نے تشبیع پڑھی جیسا کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پڑھی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے شد کی تھی کی مانند آواز سنی۔ پھر آپ نے ان کو زمین پر رکھا تووہ چپ ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ یہ نبوت کی خلافت ہے۔ تگریزوں کا آپ کے ہاتھ پر تشبیع پڑھنا اور پھر آپ ہی کے اشارہ پر حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم 'حضرت عثمان غنی بقولے حضرت علی الرتفنی کے ہاتھوں میں تنبیج بڑھنا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زبردست معجزہ ہے خلفاراشدین کی کرامت نیز خلافت کی ترتیب کا عملی درس ہے۔ (سیرت رسول عربی)

دیگر روایات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ وہاں حاضر چند اور اصحابی بھی تھے جب انہوں نے اپنے ہاتھ پر وہ کنگریاں رکھیں تو وہ بالکل خاموش رہیں اس بات سے بھی خلفائے راشدین کی شان عظیم کا ظہور ہو رہا ہے۔ بارش کا فوری برسنا اور بہند ہونا

امام بخاری علیہ الرحمتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ قبط میں جتلا ہوئے۔ بارش بند ہو گئی۔ عرصہ تک مینہ نہ برسا۔ حضور نبی کریم الشریقی مسجد غمامہ میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے ایک اعرابی (دیماتی) کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا:

هلك الاموال وجاع العيال فادع اللهلنا يا رسول الله

یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم مال نتاہ ہو گئے۔ بیج بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا فرمائے۔

حفرت انس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول کریم و اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں که رسول کریم و اللہ اللہ اللہ اپنے دونوں مبارک ہاتھ اوپر اٹھائے جبکہ آسان پر کہیں بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا:

فو الذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب كامثال الجبال'

پس مجھے اس ذات کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے۔ حضور ابھی اپنے مقدس ہاتھ نیچ نہیں لائے تھے کہ بہاڑوں کی طرح بادل الد پڑے۔
ثم لم ینزل عن منبوہ حتی وابت المطر تجا وز علی الحیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

حضور سید دوعالم النظامی اہمی ممبر شریف سے اتر نے نہیں پائے تھے کہ میں نے آپ کی ریش مبارک سے بارش کے قطرے گرتے دیکھے نیز فرماتے ہیں کہ اس روز بوے زور کی بارش ہوئی۔ پھردو سرے روز حتی کہ آئندہ جمعہ تک مینہ برستا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو سرے جمعہ کے لیے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہی اعرابی یا کوئی دو سرا صحابی کھڑا ہو کرعرض گزار ہوا۔

#### يا رسول الله انهدم البناء وغرق الاموال فادع اللدلنا

یا رسول الله و بین اور کی کثرت کے باعث مکان گر رہے ہیں اور مال و متاع تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ الله تعالی سے دعا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے ایٹ دونوں مقدس ہاتھ دعا کے لیے بھیلائے اور یوں دعا کی۔

اللهم حوالينا ولا علينا - التي! هارے اكناف و اطراف ميں مينہ برسا'هارے اوپر نہ برسا۔

بیان کرتے ہیں کہ سید دو عالم میں جدهر اشارہ فرماتے بادل اس طرف بھاگتے۔ حتی کہ مدینہ منورہ کی فضا بالکل صاف ہو گئی لیکن اکناف و اطراف کے جنگلوں اور صحراؤں میں پانی برستا رہا: وسال الوادی شہر "ا اور مدینہ منورہ کی ندیاں مہینہ بھر پانی سے چلتی رہیں ولم بھی احد من ناحیت مدینہ منورہ کی ندیاں مہینہ بھر پانی سے چلتی رہیں ولم بھی احد من ناحیت الاحدث بالجود اور آس پاس سے جو بھی شخص آتا خوب بارش برنے کی خبر دیتا (بخاری شریف شکوۃ شریف)

#### وست شفا

مينه منوره مين ايك نهايت متعضب يهودي ابورافع ابو حقيق نامي رجتا تها وه انتهائی امیرترین تها وه شان مصطفیٰ میں بڑی گتاخیاں بکتا۔ حضور سرور دو عالم ﷺ کے بدترین دشمنوں میں شار ہو آ۔ اس کی زبان درازی حد ہے بڑھ چکی تھی۔ چنانچہ نبی اکرم میں ایم نے ایک دن فرمایا اکون ہے جو ابی حقیق کا کام تمام کر دے عملاً نبی اکرم ﷺ نے ایک جماعت جن کی تعداد دس سے کم تھی اس کے قتل کے لیے روانہ فرمائی۔ اس کا ایک وسیع عظیم قلعہ نما محل تھا' جمال وہ بالا خانہ پر رہا کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عتیک اپنے رفقاء کو عملعہ سے باہر چھوڑ کر اکیلے ہی اس کے بالا خانہ پر پہنچ گئے اندر جاتے ہوئے تمام دروازے بند کرتے گئے ماکہ اے باہرے کوئی مدد نہ پہنچ سکے "آپ نے کسی طریقہ سے اسے معلوم کرلیا کیونکہ اس کے قریب بہت سے لوگ سو رہے تھے۔ حفرت عبداللہ بن عتیک نے اس کے پیٹ میں تکوار گھونپ دی اور آپ جس راستہ ہے بالا خانہ پر گئے تھے اے رائے پر سیڑھیاں طے کرتے آ رہے تھے کہ آپ نے محسوس کیا کہ آخری سیرهی آگئی ہے۔ آپ نے یاؤں زمین سمجھ کر رکھا توگر گئے اور بنڈلی ٹوٹ گئی۔ آگے حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائے:

فانکسرت ساقی فعصبتها بعمامتدفا نطلقت الی اصعابی میری پنڈل ٹوٹ گئ میں نے اسے دستار سے خوب باندھ لیا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ فانتھیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعد ثتہ 'فقال' ابسط رجلک فسطت رجلی فمسحها فکا نما لم اشتکها قط

پھر میں نبی کریم و کھی کے خدمت میں پنجا اور کمانی سائی۔ آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاو۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا۔ آپ نے اس پر دست شفا پھیرا تو یوں محسوس ہوا گویا مجھے بھی کوئی شکایت ہی نہ تھی۔ اس حدیث کی تشریح و توضیح میں علاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عتیک فرمایا کرتے تھے کہ اس پنڈلی میں جس پر نبی اکرم نے دست شفا پھیرا تھا اس میں دو سری بنڈلی کی بنسبت زیادہ طاقت محسوس ہوتی تھی۔ اس طرح دست شفا اور لعاب دہن سے بنسبت زیادہ طاقت محسوس ہوتی تھی۔ اس طرح دست شفا اور لعاب دہن سے مختلف او قات میں مختلف امراض کا فوری طور پر معجزانہ انداز میں علاج فرمایا۔

چنانچہ حضرت معاذ کے کئے ہوئے بازو پر لگایا تو وہ فوری درست ہوگیا گویا کٹا ہی نہ تھا۔ حضرت علی کی دکھتی ہوئی آ تھے میں ڈالا تو ممیرے کا کام دیا۔ حضرت علی و جابر کے گھر بانڈی اور آئے میں ڈالا تو چار سیرسے سکرفوں صحابہ سیر ہوئے حدیبیہ کے کئو تمیں میں ڈالا تو کنواں جوش مارنے لگا۔ کھاری کنویں شیریں ہو گئے۔ حضرت صدیق آکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا تو حضور کا لعاب وہن تریاق بن گیا۔ چب کا لعاب وہن تریاق بن گیا۔ چب ایک عیسائی قوم مسلمان ہوئی تو تھوڑے سے پانی میں لعاب دہن ڈال کر فرمایا ایک عیسائی قوم مسلمان ہوئی تو تھوڑے سے پانی میں لعاب دہن ڈال کر فرمایا اسے گرجے میں چھڑکاؤ۔ طیب و طاہر صاف اور پاک ہو جائے گا۔ (مراۃ المناجیع میں کھٹر اور پاء کرام کو حضور نے خواب میں لعاب دہن سے نوازا تو میں دہن سے نوازا تو میں و رہنما بن گئے۔

### شيطان بكراكيا

شیطان انسان کا سب سے پہلا اور آخری بد ترین دشمن ہے۔ اس کے داؤ بیچ سے محفوظ رہنا انتہائی مشکل ترین ہے اس کا اعلان ہے جب انسان غصے کی حالت میں ہو تو میں اسے گیند کی طرح اڑھکائے بھر تا ہوں۔ البتہ مخلص لوگوں پر اس کا بس نہیں چاتا۔ رب العزت کے حضور محلصین کے معاملہ میں اپنی عاجزی اور فکست کا یوں اعتراف کرتا ہے کہ میں ہرا یک کو گمراہ کروں گا: الا عبادی منهم المخلصین۔ گر میرے قابو میں تیرے مخلص بندے نہیں ہوں گے۔

ان کے اخلاص کی قوت ایسی روحانی بجلیوں سے مملو ہوگی کہ ان کا بجھے بچھا ڑتا میرا پنجہ مرو ڑتا اور جھے زیر کرتا ان کے لیے قطعا مشکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ شیطان اپنی عادت مستمرہ کے مطابق ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے پنجہ آزمائی کرنے لگا گراس نے منہ کی کھائی۔ آخر منت ساجت کرکے اور ایک سچا وظیفہ بتا کراپنی جان کی امان پائی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روحانی قوت نے اسے اپنی گرفت میں لے کربے بس کرکے رکھ دیا۔ جس کی تفصیل انہی کی زبانی سنے۔ مضرت ابو ہریہ فرماتے ہیں ماہ رمضان کے آخری دن تھے لوگوں نے فطرانہ ادا کرتا شروع کر دیا۔ مسجد میں اناج کے ڈھیر لگ گئے۔ تو حضور پر نور فطرانہ ادا کرتا شروع کر دیا۔ مسجد میں اناج کے ڈھیر لگ گئے۔ تو حضور پر نور فیل نیٹ کیا۔ جب ہر طرف ساتا چھاگیا اور رات کانی بیت گئی تو میں نے اناج کے انبار کیا۔ جب ہر طرف ساتا چھاگیا اور رات کانی بیت گئی تو میں نے اناج کے انبار کے باس بچھ آجٹ محسوس کی ویکھا کہ ایک مخص چادر بھیلا کر اس میں غلہ کے باس بچھ آجٹ محسوس کی ویکھا کہ ایک مخص چادر بھیلا کر اس میں غلہ ذال رہا ہے۔ اس کی بیہ حرکت بہت بری گئی۔ میں نے فوری کاروائی کی اور اس

#### کو گردن سے دبوج لیا اور کہا

#### لا دفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

میں تجھے حضور میں ہے کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے منت ساجت شروع کر دی اور اپنی مجبوری پیش کی تھی کہ دعنی فانی محتاج و علی عیال ولی حاجته شلیدة میں محاج اور اہل عیال ہول ، ست ہی ضرورت مند اس لیے مجھے جھوڑ دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہم نمازے فارغ ہوئے تو حضور اکرم سے الم میرے یاس تشریف لائے اور ازخود ارشاد فرمایا: بیا ابنا هربوة ما فعل اسیرک البارحته اے ابو ہررہ! اپ رات والے قیدی کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے عرض کے ۔ یا رسول اللہ وہ این اس نے اپنی ضرورت اور مجوری پیش کی تھی۔ اس لي مجھ رحم آيا اور اسے چھوڑ ديا۔ آپ نے فرمايا: انه قد كنبك و سبعود اس نے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ اب مجھے بقین تھا کہ وہ وعدہ شکن ہے اور ضرور آئے گا۔ کیونکہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس لیے میں اس کا انظار کرنے لگا۔ آدھی رات کو وہ واقعی آگیا اور اپنا کام شروع کرویا۔ میں نے پھراسے ریکے ہاتھوں پکڑلیا اور کلائی تھام کر کما! آج مجھے بالکل نہیں چھو ژوں گا کیونکہ تو جھوٹا ہے۔ اس نے پھراٹی خستہ حالی انتہائی غربت و افلاس کا نقشہ کچھ ایسے انداز میں تھینچا کہ دوبارہ دل پسیج گیا اور اس وعدہ پر چھوڑ دیا کہ آئندہ چوری نہیں کرے گا۔

دوسرے روز صبح نماز سے فراغت کے بعد حضور پر نور سید عالم میں ہے ہیں جوٹ سے پھر اس دفعہ بھی جھوٹ بول کر گیا ہے آج رات پھر آئے گا۔ مجھے بردا اچنبھا ہوا کہ سے کس قماش کا بے

ضمیراور ڈھیٹ چور ہے جس میں شرم و حیا کا مادہ ہی ضمیں دو دفعہ گرفناری کے باوجوداس کے پختہ عزم میں کوئی فرق نہیں آیا اور عمد و بیان تو اگر پھر آنا چاہتا ہے۔ بسرحال میں نے رات کو اس کا انتظار شروع کر دیا کیونکہ حضور نے اس کی آمدے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔

پھروہ شوخ چیم ہے جیا واقعی آگیا اور اس نے بلا کسی بھی کے با اطمینان اناج اپنے تھلے میں ڈالنا شروع کیا۔ میرے غصے کی انتہانہ رہی کیڑلیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا یہ تمیری بارہ اب اب تھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو برا پنے ذات ہے کمینہ اور پیشہ ور قتم کا چور معلوم ہوتا ہے ضرورت مند نہیں الا کچی ہے تیرے جیسے پر ترس کھانا کچھ دینا کرم کر کے چھوڑنا اچھا نہیں۔ اب تو ایک قیدی کی حیثیت سے صبح دربار رسالت میں پیش ہو گا۔ جب اس نے دیکھا میری گرفت مضبوط ہے اور ارادہ پختہ ہے۔ نیز رہائی کی کوئی صورت نہیں تو مصالحانہ رویہ میں بولا۔ اے ابو ہریرہ تم جھے چھوڑ دو۔ میں تمیس ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ "رات سوتے وقت ایک مرتبہ آیتہ الکری پڑھ لیا کرو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک تکھاری حفاظت نہیں فرشتہ تچھ پر مقرر کر دیا جائے گا جو صبح سے شام تک تمھاری حفاظت کرے گا۔ اس نے یہ وظیفہ تبایا تو میں نے چھوڑ دیا۔

صبح کو حضور پھی ہے کہلے ہی خردی۔ اما انہ قد صلفک و ہو کنوب تعلم من بخاطب مذثلاث لیال۔ فالک شیطان۔

اے ابو ہررہ! وہ خود لِکا جھوٹا ہے۔ لیکن اس نے وظیفہ صحیح ہایا۔ جانتے ہو' تین راتوں میں تمھارے پاس کون آتا رہا ہے؟ فرمایا وہ شیطان تھا۔ (سید نبوی و مشکوۃ شریف ص ۳۳۲۔۳۳۹) اب اس واقعہ میں جو معجزات پوشیدہ ہیں۔ وہ اہل و دانش پر عیاں ہیں اور وقت ہونے والے واقعات سے آگاہی علوم مصطفے والت کا منہ بولیا معجزہ ہے۔ جن پر صحابہ کرام کو مکمل ایمان و ایقان تھا۔ معجزات کا انکار کفار کا شیوہ ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ جب نبی اکرم والتی معجزات سے مرصع ہو کر تشریف لائے تو کفار نے جادوگر کمہ کر انکار کیا۔ یہ اللہ تعالی کی ذات پر بہت برا افترا باند هنا ہے اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو ہدایت سے نواز آئی نہیں۔ (الایت)

# نورٌ على نور

صبیب کبریا نور علی نور سفیع دوسرا نور علی نور سخیع دوسرا نور علی نور خدائی مین تضا نور علی نور کوئی ہے دوسرا نور علی نور کہ تضاسرنا ہیا نور علی نور سے وہ معجز نما نور علی نور سے وہ در ہے بانور علی نور سے وہ در ہے بانور علی نور

مجه زآمد غم رُنب و دِي کيا وُه بير مشكل کشا زُرُعلیٰ نور

صُوفى عبدالوباب صاحب زالمر

## حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه 'کی والدہ کا اسلام لانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا کیونکہ وہ مشرکہ تھیں۔ حسب معمول ایک روز میں نے پھر دعوت اسلام دی تو مجھے والدہ نے رسول کریم ہیں ہیں کے متعلق نا پند باتیں سائیں میں رو تا ہوا بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

یا رسول الله ادع الله ان یهدی ام ابی هربرة فقال اللهم اهد ام ابی هربرة

تو وہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سی تو بولیں ابو ہریرہ اپنی جگہ پر رہو اور میں نے پانی کی چھلک سی انہوں نے عسل کیا۔ پھر اپنا لباس پہنا اور اپنے دویتہ سے جلدی میں دروازہ کھولا بولیں ابو ہریرہ: اشھلا ان لا الدالا اللہ و اشھدان محمد"ا عبد و رسولہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک حضرت محمد میں گاہیں اس کے خاص بندے اور رسول ہیں: فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

#### وانا ابكي من الفوح فعمد اللهو قال غيرا" (رواه مسلم)

پر میں فوری طور پر رسول کریم و کی خدمت میں حاضر ہوا حالا نکہ میں خوشی اور مسرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر رو رہا تھا۔ اس پر حضور سید دو عالم و ایس نے خدا کا شکر ادا کیا اور دعائے خیر فرمائی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے (المشکوة۔ باب مجزات)

اس سے معلوم ہوا کہ اپنے والدین کو تبلیغ کرنی چاہیے کہ اگر وہ شریعت پر نه مول دو سری بات میه که اگر والدین راه مدایت پر نه مول تو بزرگول سے ان کے حق میں وعاکرانی جاہیے۔ تیسری بات اس مدیث سے واضح مو رہی ہے کہ حضرت ابو ہررہ جب حضور کی زبان اقدس سے اپنی والدہ کی ہدایت کے بارے میں دعائیہ کلمات سے مشرف ہوئے تو فوری طور پر اس یقین کے ساتھ گھر آئے کہ والدہ ہدایت سے شاد کام ہو چکی ہو گئی۔ حضور کے معجزانہ کلمات کی دروا زہ پر ہی پذیرائی دیکھ لی۔ پھرجب دروا زہ کھلا۔ فوری طور پر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی والدہ کے اسلام لانے کی اطلاع دی تو حضور نے عالم حمد و تشکر کے ساتھ ساتھ استقامت کی دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نومسلم کے لیے استقامت علی الاسلام کی دعا کرنا سنت مصطفیٰ ہے نیز یہ بھی بنہ چلا کہ کامل ایماندار حضور نبی اکرم و این کے بارے میں کسی سے بھی نازیبا کلمات سننا گوارا نہیں کر سکتا جیسا کہ حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے عیاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی محبت سے نوازے۔ آمین

### دوربين نگاہيں

بخاری شریف سے صاحب مفکوۃ نقل فراتے ہیں جس کی شرح کچھ
اس طرح ہے کہ غزوہ موہ جو آٹھ ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اس میں اشکر اسلام
کی تعداد تین ہزار اور مدمقابل ہر قل کی روی فوج کی تعداد ایک لاکھ تھی۔ اس
فوج کو جب نبی اکرم معلی ہونے روانہ فرمانے گے تو ازخود ہی اس ترتیب سے سپ
سالار مقرر فرمادیئے جیسے مستقبل میں ہونے والے تھے آپ نے فرمایا سب سے
پہلے سپ سالار افکر اسلام زید بن حارث ہوں گے پھر جعفر ابن ابی طالب' ان کی
شمادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ چانچہ جنگ موہ میں سے حضرات
کیے بعد دیگر شہید ہو رہے تھے اور کیے بعد دیگرے جھنڈے امرا رہے تھے اور
سینکروں میل دور نقشہ جنگ معجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور اس طرح بیان
فرما رہے تھے جیسے سب کچھ آئینہ نظر ہے اور حقیقتاً چھم نبوت سے کوئی چیز
فرما رہے تھے جیسے سب کچھ آئینہ نظر ہے اور حقیقتاً چھم نبوت سے کوئی چیز
پوشیدہ نہیں ہوتی۔ حدیث کے کلمات مبارکہ ملاحظہ فرمائے اور اپنے ایمان کو
نیگری مخشئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے:

قال نعى النبى صلى الله عليه وسلم زيدا "وجعفرا" و ابن رواحته للناس قبل ان يا تنهم خبرهم فقال اخذا لرايته زيد فاصيب ثم اخذ جعفر ثم اخذ ابن رواحته فاصيب و عيناه تنر فان حتى اخذ الرايته سيف من سيوف الله يعنى خالدين الوليد حتى فتح الله عليهم (رواة البحاري)

نی کریم و میں اپنے خطرت زید ' حضرت جعفر' ابن رواحہ کی شمادت کی خبر آنے سے پہلے اور (عین اس وقت کی خبر آنے سے پہلے اور (عین اس وقت

جب دنول الشكر آمنے سامنے تھے حضور كيفيت جنگ اس طرح بيان فرما رہے ہے ) كہ لوزيد شهيد ہو گيا اب جھنڈا جعفرطيار نے اٹھا ليا۔ لو وہ بھی شهيد ہو گئے۔ اب جھنڈا ابن رواحہ نے تھام ليا لو وہ بھی شهيد ہو گئے اور ساتھ ہی آپ كئے۔ اب جھنڈا ابن رواحہ نے تھام ليا لو وہ بھی شهيد ہو گئے اور ساتھ ہی آپ كي آئكھيں اشكبار ہو گئيں حتی كہ جھنڈا الله كی تلواروں میں سے ایك تلوار نے نہر ليا۔ يعنی حضرت خالا بن وليد نے اور انہيں كے ہاتھ پر الله تعالی نے لشكر اسلام كو فتح سے نوازا۔

(ف) آج جدید دور میں جو کام دائرلیس سیٹ کریڈار اور مواصلاتی طیاروں کے ذریعہ لیا جا رہا ہے چودہ سوسال قبل اس سے بھی عدہ کام حضور اکرم ورہ اپنی خداداد دوربین نگاموں سے لیتے ہوئے جنگی حالات کی کیفیت من وعن بیان فرماتے رہے۔ یہ بات سوائے معجزہ کے ہوئی نہیں سکتی۔

یہ علوم مصطفے کے کمالات کا ایک کرشمہ ہی تو ہے۔ خیال رہے کہ جنگ موجہ میں تو ہے۔ خیال رہے کہ جنگ موجہ میں تین ہزار کے لشکر اسلام نے ایک لاکھ رومیوں پر عظیم الثان فتح پائی۔ افسوس کہ آج مشرق وسطی کے پانچ کروڑ مسلمان میں لاکھ اسرائیلیوں سے خوفزدہ ہیں یہ عشق مصطفیٰ کے فقدان کے سبب سے ہے۔ محابہ کرام میں قوت ایمانی بھی تھی اور عشق مصطفیٰ کی فراوانی بھی تھے ہے۔

بچھی عشق کی آگ اندھر ہے مملمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

### بحيري كى شهادت

مفكوة شريف مين بردايت شرح السته حضرت ابو مريره رضي الله تعالى عنہ سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیا بریوں کے ایک ربوڑ سے ایک بری اٹھا کر بھاگا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا حتی کہ اس بھیٹریے سے بکری کو چھڑا لیا۔ پھر بھیڑیا ایک ٹیلے برچڑھا اور دم دبا کربیٹھ گیا پھراس نے انسان کی طرح گفتگو کرتے ہوئے کہا' میں نے روزی کا ارادہ کیا' جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی۔ میں نے اے لے لیا۔ پھر تونے مجھ سے چھین لیا۔ اس پر برے تعجب سے چرواما بولا! الله كى قتم ميں نے آج تك ايبا واقعہ تبھى نه ديكھا كه بھيريا باتيں كر رہا ہے۔ تو بھیڑیا بولا۔ اس سے بھی عجیب و غریب یہ بات ہے کہ ایک مخص دو بہا ڑوں کے ورمیان محبور کے باغات میں ساری گزشتہ اور آئندہ کی باتوں کی خبردے رہا ہے۔ چروایا ببودی تھا وہ نبی کریم ور کا ایکا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ کو اوپر کے واقعہ کی خبردی اور نعمت ایمان سے سرفراز ہوا۔ نبی کریم وہوں نے اس کی تقدیق فرائی۔ پھرنی اکرم دیں نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قریب ہے کہ ایک مخص نکلے گا وہ خود نسیں بولے گا حتی کہ اس کا جو تا اور اس کی لا تھی اے ان باتوں کی خبریں دے گا جو اس کے پیچیے اس کے گھروالوں نے کی مول گی۔ حدیث کے اصل کلمات ملاحظہ فرمائے:

عن الى هريرة قال جاء ذئب الى غنم فاخذ منها شاة فطلب الراعى حتى انتزعها مندقال فصعد الذئب على تل فاقعى واستثفر وقال قد عملت الى رزق رزقينه الله اخذته ثم انتزعته منى فقال الرجل تا الله ان رايت كاليوم ذئب يتكلم فقال الذئب اعجب من هذا رجل فى

النخلات بين الحرتين يخبر كم بما مضى وما هو كائن بعد كم قال فكان الرجل يهوديا "فجاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فا خبره واسلم فصدقه النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم انها اما رات بين يدى الساعته قد اوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع يحدثه نعلاه و سوته بما احدث اهله بعده (مشكوة المصابيح رواه شرى السنته)

اب اس حدیث شریف سے جن معجزات ک ظہور ہو رہا ہے ایک نظر

ملاحظہ فرمائے۔ نی اکرم میں ایک عظمت و برتری کی گواہی بھیٹریے جیسا درندہ بھی وے رہا ہے اور وہ انسان جو عظمت مصطفیٰ کا قائل نہیں وہ درندے سے بھی گیا گزرا ہے۔ ایسے ہی انسان نما حیوان کی بابت قرآن کریم میں اللہ فرما تا ہے: کالانعام بل هم اضل وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ۔

۲۔ شان و شوکت مسلط وہ یمودی بھیڑیے کی زبان سے سنتا ہے اور بغیر کسی جرح و تعدیل کے تسلیم کرتا ہوا بارگاہ مصطفی مسلط میں حاضر ہوکر دولت اسلام سے مالا مال ہو جاتا ہے 'یمال راوی کے ثقہ 'کرور صادق و کاذب یا متروک ہونے کی بحث نہیں یمال تو ایک طرف یمودی ہے ایک طرف بھیڑیا ہے اور علوم مصطفی مسلط میں ہو مسلمان کتنے بدنصیب ہیں جو قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ احادیث سامنے آئیں تو رجال پر بحث کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بیت چلاحقیقتاً "انسان وہی ہے اگر اس کے سامنے بھیڑیا بھی شان و عظمت مصطفی مسلم میں کا اظہار کرے تو فوری طور پر سرتنگیم خم کر دینا صامنے۔

چنانچہ آپ نے فرمایا آدمی جب گھر سے باہر جائے گا تو اس کا جو تا اور اس کی لا تھی اسے گھروں کی کیفیت سے آگاہ کرے گا۔ اس بیس سے نہیں کہ وہ جو تا جو اس نے دوران سغر پہنا ہوا ہے یا وہ لا تھی جو اپنے ساتھ سفر میں تھی بلکہ اس میں آج کے زمانے کی طرف اشارہ فرمایا 'لازا آج جو جاسوس کے سائنسی آلات تیار ہوئے ہیں 'وہ اتنی چھوٹی می مقدار اور حجم میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اپنی جوتی یا لا تھی میں بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے 'کیسٹ 'ریکارڈ وی می آر 'ویڈیو اور آلات جاسوسی کو آج انسان کی ہر حرکت کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ آواز اسے اس حالت میں سانی جا سکتی ہے کہ وہ مجرموں کی طرح ساکت و حالہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو دیکھ کریا خوش ہو رہا ہوتا ہے یا مجرموں کی طرح ساکت و حالہ اپنی ندامت سے سرینچ کئے ہوئے۔ گویا کہ سے زمانہ قریب قیامت کی نشاندہی پر ذرامت سے سرینچ کئے ہوئے۔ گویا کہ سے زمانہ قریب قیامت کی نشاندہی پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ تعالی وحبیب الاعلی اعلم۔

### انگلیوں سے چشے جاری ہو گئے

بخاری شریف باب علامات نبوت میں حضرت سالم بن الجعد حضرت جاہر رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو بیاس گی۔ نبی اکرم میں اللہ عنہ کے پاس ایک چھاگل تھی۔ آپ نے اس سے وضو فرمایا تولوگ پانی کے لئے آپ کی طرف دوڑے۔ آپ نے فرمایا تنہیں کیا ہوا۔ عرض کیا آپ کے پاس جو پانی ہے اس کے سوا پورے لشکر میں نہ وضو اور نہ ہی پینے کے لئے بانی ہے اس کے سوا پورے لشکر میں نہ وضو اور نہ ہی پینے کے لئے پانی ہے۔ یہ عنتے ہی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک چھاگل پر رکھا تو آپ کی مبارک الگیوں سے پانی کے چشے اہل پڑے ،ہم نے پانی لیا اور وضو کیا۔ خوب مبارک الگیوں سے پانی کے چشے اہل پڑے، ہم نے پانی لیا اور وضو کیا۔ خوب

سیرہو کر پیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا آپ اس دن کتنے سے۔ انہول نے جواب دیا ہم ڈیڑھ ہزار تھے۔ اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کفایت کر آ۔ انگلیوں سے پانی جاری کرنے کا معجزہ متعد دبار ظہور پزیر ہوا۔ مختلف او قات میں مختلف تعداد نے پیاس بجھائی۔ اپنے جانوروں کو سیراب کیا اور مجردفاعی طور پر محفوظ بھی کیا۔ کئی صحابہ کرام نے وضو وغیرہ بھی کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ابن مسعود محضرت ابو جنرت ابو سے انس بن مالک محضرت عبداللہ ابن مسعود محضرت ابو سے اللہ عنم اللہ القدر صحابہ ان روایات کو بیان کرنے والوں میں شامل ہیں۔

### شيركي اطاعت

حضور اقدس و الله المحقیقی کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں ایک تختے پر بیٹھ گیا اور ایک جنگل میں جانکلا' جس میں شیر تھے۔ ناگاہ ایک شیر آیا۔ میں نے کہا اے ابوالحارث (بیہ شیر کی کنیت ہے) میں رسول کریم و ایک شیر آیاد شدہ غلام سفینہ ہوں یہ سنتے ہی شیر دم ہلاتے ہوئے میرے پاس آیا اور پھر میرے ساتھ ساتھ چلا ہوں یہ میحے راستے پر لے آیا پھر اس نے ہلی سی آواز نکال۔ میں سمجھا میمال تک کہ مجھے راستے پر لے آیا پھر اس نے ہلی سی آواز نکال۔ میں سمجھا میمال تک کہ مجھے راستے پر لے آیا پھر اس نے ہلی سی آواز نکال۔ میں سمجھا میمال تک کہ راہے۔ (خصائص الکبری جلد ۲ ص ۱۲)

# بت بول اٹھے پڑھنے لگے کا شجر بھی

جس طرح حیوان حضور سید عالم مین کی امر کے مطبع تھے اسی طرح نبا آت بھی آپ کے فرمانبردار تھے۔ چنانچہ درختوں کا خدمت اقدس میں آنا سلام کرنا آپ کی رسالت کی گواہی دینا احادیث کیرے ثابت ہے۔ ایک دومثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ ر سول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جب میری طرف وی بھیجی گئی تو میرا گزر جس پھر يا ورخت بربهو تا وه يول سلام عرض كرتا: السلام عليك بارسول الله صلى الله عليك وسلمة حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه روايت كرت ہیں کہ بی عامر بن صحصہ میں سے ایک دیماتی اعرابی نبی اکرم عصید کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا۔ میں کیے پیچانوں کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اگر میں اس تھجور کے درخت کی شاخ کو بلاؤں تو کیا میری رسالت کی گواہی وو گے؟ اس نے کما ہاں پس آپ نے شاخ کی طرف اشارہ کیا وہ شاخ درخت سے (ازخود) الگ ہوئی اور زمین پر گری۔ پھر سجدے کرتی ہوئی آپ کی خدمت اقدس میں آگھڑی ہوئی۔ حضور نے فرمایا۔ واپس جاؤ۔ وہ واپس اپنی جگہ چلی گئی۔ یہ دیکھتے ہی اس اعرابی نے کلمہ پڑھا اور دولت ایمان سے مالامال ہو گیا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل 'امام بخاری ' امام داری ترندی ٔ حاکم ' بیهی ابو نعیم ' ابو بعلی اور حضرت ابن سعد رضی الله عنم نے روایت کیا ہے۔ حاکم ترزی نے صبح کما۔ نیز امام جلال الدین سیوطی عليه الرحمته نے خصائص الكبرى جلد دوم ميں تحرير فرمايا: (فاکدہ): سبز درخت سے لکڑی کا زندہ ہونا تعجب کی بات نہیں۔ قرآن کریم میں مردہ گائے کا ایک کلوا مردہ انسان کو مارنے سے زندہ ہو جانا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانوروں کو قیمہ شدہ ہونے کی ہیئت میں پکارا اور ان کا زندہ ہو کر آپ کی طرف دو ڑتے ہوئے حاضر ہونا اسی قبیل سے ہی شار کیا جائے گا۔ نبا آت کی طرح حضور اقدس کھی کے زیر فرمان جمادات بھی تھے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جھے حضور سید عالم نبی کریم میں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جھے حضور سید عالم نبی کریم میاڑ آپ کے ساتھ مکہ مرمہ کے نواح میں لائے میں نے دیکھا جو بھی درخت یا بہاڑ آپ کے ساتھ مکہ مرمہ کے نواح میں لائے میں نے دیکھا جو بھی درخت یا بہاڑ آپ کے ساتھ مکہ مرمہ کے نواح میں لائے میں ہے دیکھا جو بھی درخت یا حضور سید عالم میں اللہ ایکھی ہے معمور سید عالم میں ہوئے تا وہ عرض گزار ہو تا السلام علیک یا رسول اللہ ! ہوئے ہیں۔ حضور سید عالم میں ہوئے تھا۔

### جب ياد آ گئے ہيں سب غم بھلا ديئے ہيں

"فیحے یاد ہے کہ جب رہے الاول کا مہینہ آتا ہے تو کیم رہے الاول سے کی الاول تک معمولا "ہر رات ہم "حصافی اخوان "ہیں ہے کی ایک کے مکان پر محفل ذکر منعقد کرتے اور میلاد النبی کی المجال کے مکان پر جمع ہونے کی نظے' اتفاق سے ایک رات برادرم شخ شلی الرجال کے مکان پر جمع ہونے کی باری آگئ' ہم عادة عشاء کے بعد ان کے مکان پر حاضر ہوئے' دیکھا پورا مکان خوب روشنیوں (چراغال) سے جگمگا رہا ہے۔ اسے خوب صاف و شفاف اور آراستہ و پیراستہ کیا جا چکا ہے۔ شخ شلی الرجال نے رواج کے مطابق حاضرین کو شہت اور قبوہ اور خوشبو پیش کی۔ اس کے بعد ہم جلوس بن کر نظے اور بردی کو شہت اور قبوہ اور خوشبو پیش کی۔ اس کے بعد ہم جلوس بن کر نظے اور بردی مرت و انجساط کے ساتھ مروجہ مناقب' اور نظمیس (میلادیہ نعیس) پڑھے مرت ۔ جلوس ختم کرنے کے بعد ہم شخ شلی الرجال کے مکان پر واپس آگئے اور چند لمحات ان کے پاس بیٹھے رہے۔ جب اٹھنے لگے تو شخ شلی الرجال نے اور چند لمحات ان کے پاس بیٹھے رہے۔ جب اٹھنے لگے تو شخ شلی الرجال نے اور چند لمحات ان کے پاس بیٹھے رہے۔ جب اٹھنے لگے تو شخ شلی الرجال نے اور چند لمحات ان کے پاس بیٹھے رہے۔ جب اٹھنے لگے تو شخ شلی الرجال نے اور چند لمحات ان کے پاس بیٹھے رہے۔ جب اٹھنے لگے تو شخ شلی الرجال نے اور چند لمحات ان کے پاس بیٹھے رہے۔ جب اٹھنے لگے تو شخ شلی الرجال نے اور چند لمحات ان کے پاس بیٹھے رہے۔ جب اٹھنے لگے تو شخ شلی الرجال نے اور چند لمحات آن کے پاس بیٹھے رہے۔ جب اٹھنے اگے تو شخ شلی الرجال نے اور چند لمحات آن کے پاس بیٹھے رہے۔ حب اٹھنے اگے تو شخ شلی الرجال نے اور چند لمحات آن کے پاس بیٹھے رہے۔ جب اٹھنے اور چند لمحات آن کے پاس بیٹھے دور کے ساتھ اور چند لاحات آن کے پاس بیٹھے تو بیش کی اس میں کے ساتھ اور پانک اعلان کیا کہ "ان شاء

الله كل آپ حفزات ميرے ہاں على الصبح تشريف لے آئيں تأکه "روحيه" كى تدفين كرلى جائے"۔

روجہ شخ شلی کی اکلوتی بی ہے 'شادی کے تقریبا ''گیارہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے شخ کو عطا کی ہے 'اس بی کے ساتھ انہیں اس قدر شدید محبت و وابسکی ہے کہ دوران کام بھی اسے جدا نہیں کرتے۔ یہ بی نشودنما پاکر اب جوانی کی حدود میں داخل ہو بی ہے۔ شخ نے اس کا نام روجہ تجویز کر رکھا ہے کیونکہ شخ کے دل میں اسے وہی مقام حاصل ہے جو جہم میں روح کو حاصل کیونکہ شخ کے دل میں اسے وہی مقام حاصل ہے جو جہم میں روح کو حاصل ہے۔ شخ کی اس اطلاع پر ہم بھو نچکے رہ گئے۔ عرض کیا۔ "روجیہ کا کب انقال ہوا"؟ فرمانے گئے۔ "آج ہی! مغرب سے تھوڑی دیر پہلے"۔ ہم نے کہا آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہ اطلاع کر دی۔ کم از کم میلاد النبی میں پہلے کیوں نہ اطلاع کر دی۔ کم از کم میلاد النبی میں پہلے کیوں نہ اطلاع کر دی۔ کم از کم میلاد النبی میں پہلے کیوں نہ اطلاع کر دی۔ کم از کم میلاد النبی میں تبدیل ہوگیا۔ اس سے ہرہ کرن و غم میں شخفیف ہو گئی اور سوگ مسرت میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے برہ کرن و غم میں شخفیف ہو گئی اور سوگ مسرت میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے برہ کرا اللہ تعالی کی کوئی اور نعمت درکار ہے؟ بی فرمایا اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ نے۔

ان کے نثار کوئی کیے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیتے ہیں

(حسن البناشهيد كي دُائري)

# حضرت عبدالرحم<sup>ا</sup>ن بن عوف رمني الله تعالى عنه ك**اا**سلام

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالیٰ عنه اکابر صحابه میں شار ہوتے ہی' عشرہ مبشرہ اور السابقون الاولون میں شامل ہیں' سید عالم ﷺ کے رفقاء خاص میں آپ ممتاز مقام پر فائز تھے' سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں وہ خلفاء رسول کریم ﷺ کے منصب پر فائز ہونے کی صلاحیتوں سے آراستہ تھے۔ آپ ہی کے فیصلہ اور ایٹار کے باعث حضرت سیدنا عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه خليفه الرسول اور امير المومنين منتخب ہوئے۔ ۳۲ھ کو پچھتر برس کی عمر شریف میں وصال پایا' ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھانے قبل از وصال' نبی کریم ﷺ کے روضہ پاک میں دفن کرے کی پیش کش فرمائی تو آپ نے فرمایا۔ "مجھے حضور وہ کا ایک ہے پاس لیٹنے سے شرم آتی ہے للذا جنت البقیع میں وفن کیا جائے"۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت سیدنا عثان غنی رضی الله تعالی عنه نے نماز جنازہ پڑھائی 'نبی كريم والمالية ك شزادك حضرت ابرائيم رضى الله تعالى عنه اور حضرت عثمان بن مطعون کے ساتھ ہی قبر میں دفن کئے گئے اور معلم الامتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے پڑوسی اور رفیق خاص تھے بعد از وصال انہیں آپ کے پہلو میں وفن کیا گیا گویا کہ وہ عالم دنیا و عالم برزخ میں

منازل قرب سے شاد کام ہوئے' ان گنت خوبیوں کے مالک حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"میں نے یمن کا سفربار ہاکیا اور ہیشہ عسکان بن عواکن حمیری کے باس قیام کرتا تھا اور وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ تم میں کوئی فخص پیدا ہوا ہے جس کا چرچا لوگون میں ہو' اس کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں' کوئی ایسا فخص ہوا ہے جو تہمارے آبائی دین کی مخالفت کرتا ہو"۔ میں اس کا جواب نغی میں دیتا رہا' جس سال آخضرت میں گھر مبعوث ہوئے آپ کا بیان ہے کہ اس سال میں پھر کس سال آخضرت میں گیا اور اس کے پاس ٹھرا اور مجھ کو آخضرت میں گا تھا۔ میری اطلاع ہونے نہ تھا' اس زمانہ میں وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اونچا شنے لگا تھا۔ میری اطلاع ہونے پروہ باہر آبا' چٹی بائدھی اور تکیہ لگا کر جیٹا اس کے اردگرد اس کے لڑکے پوتے سب جمع ہو گئے۔ مجھ سے میرا نسب نامہ پوچھا۔ میں بیان کر آکر آ جب زہرہ پر بہتے ہو گا تو اس نے کہا ٹھرجا کیا میں تم کو ایسی بات کی اطلاع نہ دوں جو تجارت سے بہتر ہو' آپ نے جوابا" کہا کہ آپ ضرور ایسا کیجگ۔

اس نے کہا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ خدا تعالی نے پہلے مہینہ میں تمہاری قوم (قرایش) میں ایک رسول مبعوث کیا ہے اور اس کو برگزیدہ اور مقبول بنایا ہے اور اس پر کتاب اتاری ہے اور اس کتاب پر عمل کرنے والوں کے لئے تواب مقرر کیا ہے۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ بتوں (لیعن اللہ کے سوا سب کی) پرستش سے منع کرتا ہے اور دعوت اسلام دیتا ہے۔ اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور خود بھی اچھے کام کرتا ہے اور بیودہ باتوں سے منع کرتا ہے

اور ان کو منا آ ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کس قبیلہ سے ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ نہ قبیلہ ازد سے ہے اور نہ شالہ سے وہ بنی ہاشم سے ہے اور تم اس کے نضالی رشتہ دار ہو اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عبدالرحلن! اس بات کو تم پوشیدہ رکھو اور جلد واپس جاؤ اور ان سے جا کر ملو اور ان کی دلدہی کرواور میری طرف سے یہ التماس نامہ پیش کردینا۔

اشهد بالله ذی المعالی فالق الله دی المعالی فالق الله و الصباح گواه بنا تا مول الله برائی اور بزرگ والے کوجو رات دن کا ظامر کرنے والا ہے۔ الله فولش فولش من قولش

با ابن الفدى من الذباح

بے شک آپ قرایش میں را زدار ہیں۔ اے اس مخص کے بیٹے! جس کی قربانی کا فدید دیا گیا ہے۔

ارسلت تدعوا الى يقين و يدشد للحق والفلاح رسول بنا كر بهيم يحك عني باتول كى طرف آپ دعوت ديت بين اور حق دار اور بھلى باتول كى ہدايت كرتے ہيں۔

اشھد ہاللہ رب موسی ان ارسلت ہالمطاح فتم ہے مویٰ علیہ السلام کے رب کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک

بطحامين رسول بناكر بينيج محية مين-

فکن لی شفیعا الی ملیک یدعوا البوایا الی الفلاح موجائے شفیع اس مالک کے دربار میں جولوگوں کو بھلائی کی طرف بلا تا ہے۔

حفرت عبدالرحن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اشعار مجھ کویاد ہوگئے اور میں سفرے بعبات تمام واپس آیا اور حفرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے ساتھ میرے مراسم محبت پہلے ہے تھے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے اسلام لانے کی تحریک کی اور مجھ کو آنخصرت میں گفرت میں کا خدمت میں حضرت خدیجہ کے گھر لے آئے۔ آنخصرت میں ہیں کے چرہ پر خوشی کے آثار نمایاں خدیجہ کے گھر لے آئے۔ آنخصرت میں ایس جے کہ وکھے کر فیا ایسا جرہ دیکھا ہوں جے کو دیکھ کر نیکی کی امید بندھتی ہے۔ اب اللہ تعالی کیا کر تا ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ایک امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک مرسل نے پیغام جسجا ہے وہ مجھ کو ایک امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک مرسل نے پیغام جسجا ہے وہ مجھ کو کہنچا دو میں نے اشعار یاد کر لئے تھے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ اسیرت نبویہ علامہ زینی دطانی کی ص الاج ا)

#### تقرير نور

### ميلاد النبي عليه كانقلاب آفرس بيام

يَخْلُقُ الرَّحْسُ مِثُلُ یہ نورانی مجلسیں' یہ روحانی برم آرائیاں' یہ محامد و محاس کی پرنور محفلیں' پیہ جشن مسرت و شادمانی' عظیم و الشان جلسے جلوس' بیہ انعامی تقریبات اور اطراف و اکِناف عالم سے روح پرور درود و سلام ' نعت و مناقب ' نغموں اور ترانوں کی گونج نیز رسائل و جرا کہ' اخبارات کے خصوصی ایڈیش' صرف اور صرف اس محن كائنات فخر موجودات وادى سبل ختم الرسل رحمته للعالمين خاتم النبين 'شفيع المذنبين جناب احمد مجتبى محمد مصطفى و المنايم كل ولادت باسعادت کی جاودانی ساعتوں کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے 'جنھوں نے انسانی تدن کی کایا بلٹ دی۔ گری ہوئی انسانیت کو تھاما اور اسے اس کی حقیقی منزل تک پنچایا۔ اخلاق کا ایک ضابطہ اور تہذیب کا ایک وستور مرتب کیا، انصاف کی حدیں مقرر کیں'انسان کو صالح فطرت کی طرف بلیٹ آنے کی عالمگیر دعوت دی جس نے ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی بنیاد پر عالمگیرا تحاد کا پروگرام پیش کیا۔ جس نے ہمیشہ ان وروازوں کو بند رکھا جن سے نفاق و

اختلاف کی ہوا آ سکتی تھی ہی وہ ذات مقدس ہے جس نے زُہن و فکر میں پہلی بار انسانی بردری کو بنیادی حقوق کی تگهداشت کا سبق پڑھایا۔ اتحاد' انفاق اور ربط تعلق کے رشتے کو استوار کرنے کا احساس پیدا کیا۔ آج دنیا کی بستی بستی میں حرثیت کے جو ساز بج رہے ہیں وہ در حقیقت اس بحربے کنار کے فیض و کرم کا ایک قطرہ ہے جس نے دنیا کے ہر انسان کو صرف ایک اللہ کا مطبع اور فرما نبردار بننے کا پیغام دیتے ہوتے ارشاد فرمایا۔ کالے کو گورے اور عربی کو عجمی یر کوئی شرف حاصل نہیں ہے' سب آدم کے بیٹے ہیں جن کا خمیر مٹی سے ہوا۔ یہ انقلابی تحریک' یہ تہذیبی دعوت' یہ اخلاقی مشن' یہ روحانی ضابطہ' اسلام کے نام سے اس دور میں دیا جس میں ہر بشر ہر قوم ہر ملک جمل و شرک کے اندهیروں میں میں بھٹک رہا تھا۔ ظلم و بے انصافی کی تاریکی میں مبتلاً انسانیت کے لیے چراغ راہ بنا اور پھراس کی روشنی میں آسے زندگی کی پر بیچ راہیں نظر آئیں۔ انسانوں کو اپنا راستہ اور اپنی منزل تعین کرنے میں سہولت ہوئی ظلم و بے انسافی کی حیثیت منقلب ہوئی اور علم کی راہیں تھلیں۔ انسان کے کیلے ہوئے دل و دماغ کو سکون نصیب ہوا اور ایک ایسے معاشرے کی تعمیر شروع ہوئی جس میں محنت و سرماییہ کی کوئی کشکش نہ تھی' رنگ و نسل کا فساد نہ تھا۔ برتری و کهتری کا کوئی فتنه نه تھا۔ وطن و قومیت کا کوئی جھگڑا نه تھا' ہر مرد ہر عورت' ہر بچه ' ہر کنیز' ہر غلام' ہر مزدور اپنے جائز اور صحیح حقوق کی ادائیگی کا خوگر تھا۔ خیال تو کیجئے آج رسل و ساکل کے ذرائع اتنے کثیراور وسیع ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے واقعہ کی خرچند سکینڈ کے اندر پوری دنیا میں پھیلائی جا سکتی ہے لیکن رو پیگنڈہ کی جدید سائنسی تکنیک نہ ہونے کے باوجود محسن کا کنات حضرت محمد مصطفی ﷺ کی انقلابی دعوت (اسلام) نے پوری دنیا کی تمذیب و تدن کو

بالكل مخضرى مدت ميں متاثر كر ديا۔ جس كى مثال نهيں ملتى 'يورپ' افريقه'
ايشياكى تمام تهذيميں اور قوميں اسلام كى مقناطيسى كشش سے متاثر ہوئے بغير
نه ره سكيں 'سورج جب بھى نكلتا ہے تو روشنى سے فرار ناممكن ہو جاتا ہے اور
جب سراج منيرچيكا تو كفركے اندھيروں نے اپنى راه لى۔

جمال تاریک تھا ظلمت کدہ تھا سخت کالا تھا کوئی بردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا مر نمایت دکھ کی بات ہے کہ آج اس محن اعظم علیہ کی امت افتراق و انتشار کا شکار ہے ماؤرن تہذیب عیر اسلامی تدن کو حرز جان بنائے ہوئے ہے۔ سامان تغیش کی بھر مار میں دین کو چھوڑ' دنیا اور روحانیت سے منہ موڑ کر۔ مائیت کی محبت میں متعزق اپنول سے و شمنی اغیار سے دوستی کی پینگیس بردهائی جا رہی ہیں۔ اتفاق و اتحاد' اخوت و الفت' حبّ و مؤدت' ایثار و قربانی کی جگه حسد' بغض' عداوت' دشنی کینه' نفاق غیبت کا دور دورہ ہے' مصائب و آلام شکست و ذلت عبت و پستی جارا نشان بن چکا ہے۔ اسلاف کے کارناموں کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ کشمیرو فلسطین ' قبرص' افغانستان' لبنان' بوسنیا اور چیچنیا کے مظلوم و نہتے مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں بہا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے امن پند مسلمانوں کی عزت و آبرو کو لوث کر صرف اس لیے بے دروی سے شہید کرویا جاتا ہے کہ بیہ محن اعظم تاجدار مدینہ کے نام لیوا اور توحید کے پرستار ہیں۔ مشرقی پاکستان کو اسی دشمنی کی بنا پر غداران ملک و ملت نے بنگلہ دیش کے نام سے بدل کر رکھ دیا ہے ' دیگر مالک میں بھی مسلمانوں کی زندگیاں بے چینی سے گزر رہی ہیں۔ غور کا مقام ہے " آخر وجہ کیا ہے ؟ میں اور صرف ہی کہ ہم نے خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور

بیگانوں سے لولگالی' اتن سیکستوں کے بعد بھی ہم خواب غفلت میں پڑے عیش و عشرت میں پیم مصروف ہیں وشمنان اسلام ہر طرف سے حملہ آور ہے الحاد و د ہریت' اشتراکیت و عیسائیت اور مذہب سے دوری کی بمبار منٹ ہو رہی ہے گر ہم ہیں کہ بیدار ہونے کا نام تک نہیں لیتے آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ مسلمانو! خواب غِفلت سے بیدار ہو کردین متین کی خدمت کے لیے کمرہت ، ہو جائے اپنی قدر و منزلت بہجانے اسلاف کی یاد تازہ سیجئے۔ مادی و فانی ترقی کو روحانی سرفرازی پر ترجیح مت دیجئے۔ اپنے بزرگوں کی باتوں پر کان دھریئے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ یاد رکھیے ! جب دنیاوی غلامی کی زنجیریں توژ کر روحانی یٹکا گلے میں سجالو کے تواللہ تعالی کی طرف سے وَاَنتُهُمُ الْاَعْلُونَ کا تمغہ جراَت تمحارے زیب گلو ہو گا۔ اے بادہ کشان غفلت! سلطان رحمت کی بارگاہ کے دروازے کھل گئے اب صرف ایک حرف ندامت 'ایک عذر شرمسار اور بھیگی موئی بلکوں کا صرف ایک چکتا موا قطرہ دل کی طمارت کے لیے کافی ہے۔ اے تیتی کے روسیاہ مدہوشو! آؤ چشمہ نور میں غوطہ لگالوجو تمھاری نظرکے نشانے پر بہہ رہا ہے گیارہ ماہ کے بعد روحانی برکات کا یہ سہانا موسم اس لیئے آیا ہے کہ تمارے چرے کا غبار وهل جائے اور رحمت خدادندی کی موسلادهار بارش میں تمارا دامن نکھر جائے۔ اے خفتگان شب ملامت! دنیا کی بری بری امید گاہوں سے تم نے لولگا کر دیکھ لیا۔ فرصت ہو تو پل بھر ذرا حافظ پر زور دے کر یاد کروتم نے مادی افتدار کی چو کھٹول پر اپنی کتنی فریادیں ضائع کر دیں۔ وقت کے روٹھے ہوئے فرعونوں کو منانے کے لیے سمھیں کتنی بار اپنی سطح مرتفع سے ینچے اترنا پرنا۔ لیکن بچ ہتائے ان ساری منتوں' ساجتوں اور خوشامدوں کے بعد ذلتوں کی شکست اور نامرادیوں کی ٹھوکر کے سواکوئی چیز تمھارے ہاتھ آئی؟

ٹھوکرس کھاتے پھرو گے ان کے در پر بڑ رہو قافلہ تو اے رضاً اول گیا آخر گیا! سیم فریب کی چوٹ کھانے والو! اب تو بلٹ آؤ اس رحت حق کی طرف جس نے اپنے امیدواروں کو تبھی مایوس نہیں کیا اور جو بلکوں کا آنسو دامن میں جذب ہونے سے پہلے اپنے فریادی کے دل کی پکار س لیتا ہے۔ ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں! راه دکھلائیں کے رمرو منزل ہی نہیں ربیع الاول! کا یہ مقدس ممینہ جو ہارے سروں پر سایہ ممکن ہے یہ مایوس چروں کے نکھرنے کا بہترین موسم ہے 'قدم قدم پر رحمت و غفران کی جو نہریں بہہ رہی ہیں ان سے اب بھی اگر ہم نے اپنے روح کی تشکی نہیں مٹائی تو اس کے بعد پھر کوئی ایبا دلنواز موسم نہیں آئے گا۔ آئے! رہیج الاول کے رحمت بھرے شب و روز کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کے حضور الجفلتول کی گھری نیند میں ہم نے جتنی خطائیں کی ہیں معاف کرائیں اور اپنے خالی دامن کو بارگاہ بے کس پناہ میں بھیلا دیں آگہ دین و دنیا کی کامرانیوں اور کامیابیوں ہے مالا مال ہو سکیں۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایک ساعت کی عزت و حرمت کا خیال رکھیں کیوں کہ اس ماہ مبارک کی ۱۲ تاریخ کو تاجدار عرب و عجم محن كائنات وفخر موجودات باعث إيجاد عالم نبي مكرم ونور مجسم والمالية كل تشريف آوري ہوئی۔

کنٹ کنٹا مُنخفیا کا راز آبش کھل گیا جب جمال میں سرور دنیا و دیں پیدا ہوئے جن کی تشریف آوری سے قبل انسانیت اندھی تھی' اخلاق بسرا تھا' انسانی کردار مفلوج ہو کر رہ گیا تھا چہار جانب کو وحشت و بربریت کے طوفانوں نے اپنی لبیٹ میں یوں دبا رکھا تھا جیسے نزع کے آخری پچکی 'یاس و نامیدی کے بادل فضائے عالم پر چھا چکے تھے۔ پھروہ آفتاب عالم طلوع ہوا جس کی تابندگ سے شب کی سیابی نور سحرمیں تبدیل ہو گئی ظلم و ستم کی جگہ عدل و انصاف رحم و ہدردی نے لے لی۔ سشنگان لہو کی لبول پر صلح و آشتی کا پیغام نغمہ ریز ہوا۔ تلوار کے قبضہ پر رکھنے والے ہاتھ تعلیم و اخلاق کے لیئے میدان عمل میں نکلے ایک مختصر سے عرصہ نے زمانہ کے غبار وحشت کو باران رحمت میں تبدیل کر دیا۔ کا نئے پھول بن گئے اور کلیاں مسکرا انھیں۔ :۔

چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں! زبے وہ پیمول جو گلشن بنائے صحرا کو! ماہ رہیج الاول کی ان ہزار ہاصد مبارک ساعتوں میں انسانیت کے محسن اعظم والم التمالي كا يوم ولادت مسلمانان عالم كے ليے جمال انتهائي مسرت و شادماني کا گہوارہ ہے وہاں ایک ضابط حیات کا ترجمان بھی ہے اور وہ ضابطہ حیات عدل و مساوات تنظیم و اتحاد' علم و عمل اخلاق و محبت ایسے زرّیں اصولوں سے بھی عبارت ہے جس کا دوسرا نام "اسلام" ہے۔ ذرا ماضی کی طرف نگاہ کے جائے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی زندگی جس تنگی اور عسرت سے گزری وہ کوئی ڈھکی چیپی بات نہیں ان کے پاس نہ کوئی دولت تھی اور نہ ہی شاہی محلَّات بنگلے اور کوٹھیاں تھیں۔ لیکن اس فقرو فاقہ میں بھی ان کو سکون ِ قلب' تسكين روح' سرور زندگي اور راحت ِ جگر كي لافاني دولت حاصل تھي۔ اس ليخ کہ وہ اس عارضی نشوونما' فانی شان و شوکت' غیریقینی جاہ وحشمت کے مقابلہ میں دائمی مسرت ابدی کیف و مستی اور غیرفانی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور

جب ان کی پڑ شوق نگاہیں جمال مصطفیٰ ایکی کو دیکھ گیتیں تو زندگی بھر کی رعنائیاں سمٹ کر ان کے دامن مراد میں چیل جاتی ہیں اور وہ نشہ عشق رمحبت سے سرشار ہو کر دنیا و مافیہا ہے بے خبر اس حسن لا زوال کا مشاہدہ کرتے ہونہ انہیں بھوک لگتی اور نہ ہی پیاس محسوس کرتے بلکہ دنیا کی ہر چیز بھول جاتے کیوں کہ جمال پار کو دیکھنا ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت تھی۔

مغزِ قرآن جان ِ ايمال روح دين ست حبّ ِ لِلْعُلْمِين

لیکن ان کی غربت بھی و عسرت کو دیکھ کر مکنہ مکرمنہ کے فرعونی دماغ رکھنے والے کافر' اسلام و پیغیبر اسلام کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل سمجھ لیتے کیوں کہ دولت کے نشے اور سمایہ داری کے جنون اور امارت کے غرور نے ان کی آتھوں پر بردے اور دلوں بر مرس لگادی تھیں یہاں تک کہ ان کے نزدیک حق و صداقت کا معیار ہی بدل گیا تھا اور ان کا عقیدہ تھا کہ غریب اور مفلس انسان خدا کی رحمت کا سرے ہے حق دار ہی نہیں' حق و صداقت کے معیار کو طمارت قلب از کیم نفس اتفاء اور پر میز گاری کی بجائے سروایہ واری جا کیرداری ' فلا ہری شان و شوکت اور عارضی جاہ و حشمت سجھتے تھے اور اسی بنا یر خاتم النبین میں کی نبوت کا انکار کرتے' نیز ان کا مقولہ تھا۔ اگر خدا نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو کئے کے کسی برے سردار کو نبوت عطا فرما آ ا تربیہ نی کیے ہو سکتا ہے جو ٹوٹے ہوئے جرے میں رہتا ہے۔ تھجور کی چٹائی پر مند لگا تا ہے ' پھٹے ہوئے کیڑے زیب تن ہوتے ہیں اور دعوی کر تا ہے ساری خدائی كے نبى ہونے كا۔ اگريہ نبى ہو آ تو اس كے پاس سونے چاندى كے خزانے ہوتے' لعل و جوا ہرات کے ڈھیراور سنہری محلاّت ہوتے۔ جب ان کا غرور و تکبرْ

اور تعصّب عد سے بردھ گیا تو پھر غیرت حق نے پکار کر کما۔ میرے محبوب کی نبوت کو سونے چاندی کے خزانوں العل و جوا ہرات کے ڈھیروں ریٹمی لباسول اور سنری محلاّت میں تلاش نہ کرو بلکہ میرے محبوب کی نبوت کو اگر دیکھنا ہو تو کسی بیٹیم کے ٹوٹے ہوئے دل میں دیکھو۔"

آہستہ آہستہ زمانے نے کروٹ بدلی تو وہی ولق پوشول کی مقدس جماعت' فاقہ مستوں کا متبرک گروہ اور صحرانشینوں کا نورانی ٹولہ ساری دنیا کے ليے امن و سلامتی' عدل و انصاف۔ لطف و کرم کا ایک مضبوط قلعہ بن گیا اور پھر وہی تنگی و عسرت اور فقروفاقہ کی زندگی بسر کرنے والے دنیا کے تاجدار ہوئے۔ آج دنیا کے نفس برست اور ننگ اِنسانیت حکمران افتدار کے بھوکے ساس لیڈر آئے دن اعلان کرتے رہتے ہیں کہ غربو! ہم تمحارے لیے ہیں۔ ا مریکه کی نام نهاد جمهوریت اور روس کی نسل انسانی کو تباه کردینے والی آمریت (اشتراکیت) بھی غریوں کی حمایت کی مدعی ہے۔ مگریہ سب دھوکہ ہے فریب کاری ہے مکاری اور عیاری ہے ایسے اعلانات و بیانات میں صدافت کا نام تک نہیں اس لیے کہ آج تک کس نے اس کا عملی شوت مبتا نہیں کیا۔ کوئی پری پکیر کار میں بیٹھ کر کوئی ہوائی جہاز میں پروا ز کر کے کوئی ایر کنڈیشنڈ کو ٹھیوں اور بنگلوں کی مسحور کن فضاؤل میں بد مست غریبوں سے جدردی کا اعلان کرتا ہے مگر غریب کے آنسوؤں نے بھیگی ہوئی بلکوں سے دیکھا تو اسے موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آئی۔ پھر حسرت بھرے دل سے مدینہ طیب کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس نے دیکھا کا نئات کا ہادی زمین و تسان اور کون و مکان کا شہنشاہ' عرب و عجم کا تاجدار کونین کا والی ایک ٹوٹے ہوئے حجرے میں کھور کی ایک پھٹی ہوئی چائی یر بیٹا کید پر پھر باندھے یوں دعا کر رہا ہے:

اللّه ما المين مسكيناً والمنتنى مسكيناً و احدوني في ذموة السلساكين (مفكوه ص ٢٦٨) اللي مجمع مساكين مين زنده ركه اور مسكيني مين بي وصال عطا فرها اور مسكيني مين بي وصال عطا فرها اور بروز حشر مساكين كو ميرى ذات سے مشرف فرها - به سن كر حضرت ام المومنين عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها عرض گزار بين - كملى والے آقا آپ مولائے كل اور محبوب رب العالمين بوكر اليي دعا فرهاتے بين! آپ نے جوابا" نوازا حبيب خدا غريب و مساكين قيامت كو اميروں سے چاليس برس پہلے جنت ميں جائيں گے ۔ اور پھر امام الانبيان ميان كه اگر كوئى غريب امتى دو روز سے بھوكا والوں كے سامنے اس طرح پيش فرمائى كه اگر كوئى غريب امتى دو روز سے بھوكا ہا تا ہے ۔

ہ و بوب مد عبد اللہ اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا! سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا!

الم اس پر له ونا بورو باس نے بیکسوں کی دھگیری کی!

سلام اس پر که جس نے بیکسوں کی دھگیری کی اسلام اس پر که جس نے بادشاہی میں فقیری کی آج کے مهذب اور ترقی یافتہ دور میں غریبوں کو نفرت اور حقارت سے دیکھا جاتا ہے لیکن دولت و ثروت سرمایہ داری و جاگیرداری کے نشے میں سرمست اور متکبرانسان یہ بھی نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد جتنی زمین کسی بردے سے بردے صنعت کار اور امیر کو ملتی ہے اتنی ہی غریب مزدور اور فقیر کو بردے سنعت کار اور امیر کو ملتی ہے اتنی ہی غریب مزدور اور فقیر کو اور اتنا ہی کفن جو ملک کے بادشاہ کو بہنایا جاتا ہے ویسا ہی بستی کے گدا کو خیال اور اتنا ہی کفن جو ملک کے بادشاہ کو بہنایا جاتا ہے ویسا ہی بستی کے گدا کو خیال تی تھے۔

نه دارا رہا سندر نه فریدوں بادشاه تخت زمین پر سینکروں آئے چلے گئے میلاد النبی کی صبح ایک ہی پیغام سنا رہی ہے ایک ہی دعوت دے رہی ہے اور وہ سے کہ حضور رسالت مآب ہی پیغام سنا رہی ہے عطا فرمودہ عزت و شرف سے رہنا چاہتے ہو اور اقوام عالم کی امامت پر پھرفائز ہونے کے آرزو مند ہو تو چودہ سال قبل کے اس نورانی مقام کی طرف لوٹ چلو جو میلاد النبی سی می معجز نمائی کا صدقہ تھا۔

قوت ِ عشق سے ہر پت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے ہو نہ ہے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو' چمن دہر میں کلیوں کا تبہم بھی نہ ہو بیہ نہ ساتی ہو تو ہے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو' برم توحيد بھی دنيا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اس نام سے ہے برم ہتی تیش آمادہ اس نام ہے ہے قلب میں سوز نہیں ردح میں احساس نہیں کھ بھی پیغام مجمہ کا تہیں پاس نہیں، وعا ہے مولی تعالی جل و علا مصن اعظم میں کے صدقے ہماری کمزور بوں کو دور فرمائے۔ عدل و انصاف امن و سلامتی کا خوگر بنائے اور اسوہ حسنہ پر عمل بیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے خصوصا یا کستان کی سرزمین کو نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کا امین بنائے۔ (آمین ثم آمین) بجاهِ رحمة للعالمين صلى الله عليه و على آله و اصحابه و بارك وسلّم!!!

17 8

# تفهيماتِ نُور

انسانی وجود میں چونکہ قلب ہی نور محمہ ﷺ کی اور نور محمہ ﷺ كے ذريعے نور ذات كى جلوه گاه ہے اس لئے ہرانسان حمد و نعت كے مضمون سے صرف اس حد تک لطف اندوز ہو سکتا ہے جس حد تک اس کے اپنے قلب کی نوری صلاحیت کسی نہ کسی رنگ میں بیدار ہو چکی ہو۔ جن حضرات نے آنخضرت مشکرا کی ذات گرامی اور ان کے مقامات و صفات خصوصی کے متعلق پہلے سے کچھ غور فرمایا ہوا ہے ان کے ذہن میں تو "پیکر رحت" کے مطالعہ سے کوئی البحص پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن تعلیم یافتہ اصحاب کا وہ طبقہ جنھیں اسلامی کتب کے مطالع یا بزرگان دین کی صحبت سے مستفیض ہونے کا زیادہ موقع نہ ملا ہو ممکن ہے کہ وہ فکری کاوش کے باوجود اس نعت کے بعض حصول کو بورے طور پر سمجھنے سے قاصر رہیں للذا ایسے دوستوں کی سمولت کے لئے ذیل میں نور ذات اور نور محمد التا ہے کہ اشارات لکھے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ ان اشارات کو سمجھ لینے کے بعد اگر وہ پھرایک دفعہ نعت کا مطالعہ فرمائیں گے تو انہیں بھی اس کا کوئی حصہ مشکل معلوم نہیں ہو گا

بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری نعت کے مضمون سے پہلے کی نبیت زیادہ ولچین محسوس فرمائیں:۔

ا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صنعت کا شاہکار ہے اور حضور سرور دو عالم علم اللہ اس صنعت کا نقش اول اور نقش اکمل ہونے کی حیثیت سے اس کی قدرت کالمہ کا بھترین نمونہ ہیں۔

۲۔ حضور وہ ان تمام صفات اسید کے مظمراتم ہیں جو خالق سے مخلوق میں امکانی طور پر منتقل ہو سکتی ہیں۔ باتی انبیا علیم السلام اپنی اپنی جگد جزوی طور پر صفات اسید کے مظاہر ہیں لیکن آنحضور وہ السفات ہیں اور ظاہرو باطن مجسم نور ہیں۔

۱- نور کیا چیز ہے؟ نور کی کوئی جامع اور واضح تعریف کرنا بہت مشکل کام ہے بلکہ نور کی کسی تعریف کا ادراک بھی عام عقل و فکر کی حدود سے با ہر۔ یہاں اجمالی طور پر صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہو گا کہ نور روح عظیم کی قوت جملی کا نام ہے اور نور ہی زمین و آسان میں ہر چیز کی طاقت کا مصدر و ماخذ ہے۔

۳- الله تعالیٰ کی تخلیق قدرت کی پہلی جامع مجلی (RADIATION) نور محمدﷺ ہے اور نور محمدﷺ ہی تمام کا نتات کے لئے سرچشمہ حیات ہے۔

۵- تمام انوار و تجلیات کا ابتدائی مرکز خود الله تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اس کی ذات نور۔ اس کا کلام نور۔ سے۔ اس کی ذات کا ابتدائی مرکز خود الله نور۔ اس کا کلام نور۔ اس کی جرصفت ارادہ نور۔ عزم نور۔ اس کی جرصفت نور جرنعمت نور۔ ظاہر نور۔ باطن نور۔ اول نور آخر نور الله نور السموات والارض ط

۲۔ انوار تجلیات کا ٹانوی مرکز جناب محر مصطفیٰ میں کے ذات گرای ہے جو تمام صفات حند کا حامل ہے۔

الله المحدد ضرور ہے لیکن نور کوئی مجمول طاقت نہیں جس سے غیر شعوری طور پر مختلف شم کے تغیرات خود بخود ظمور پر مختلف شم کے تغیرات خود بخود ظمور پر مختلف شم کے تغیرات خود بخود ظمور پر ہوتے ہوں۔ نور کی ہر تجلی اپنے مرکز کی صفات خصوصی کی حامل ہوتی ہے لینی اس میں حکمت و دائش۔ شعور و فہم تنظیم و ترکیب وغیرہ کی وہ تمام صلاحیتیں موجود رہتی ہیں جو اس مجلی کی غرض و غایت کی شکیل کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔

۸۔ ہرنوع حیات کا اپنا ایک دوریا سائیل ہوتا ہے جس کا نقطہ انجام کم و بیش وہی ہوتا ہے جو جو ہری حالت میں اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ مثلاً ایک درخت کی زندگی کا دور نے سے شروع ہوتا اور نیج ہی پیدا کرنے پر ختم ہوتا

۹۔ حیات کا کنات کی ابتدا نور محمد اللہ سے مولی ہے اور بہ میت مجموعی نور محمد میں ہی اس کا مقصود و مشاہے۔

ا۔ چونکہ نور ذات کی پہلی بخلی نور محمد اور نور محمد اور نور محمد اور نور محمد اور محمد اور محمد اور محمد اور محمد اور محمد اس اور محمد ایک اور محمد ایک اور ایدی واسطہ ہے۔ اس نور کی وساطت کے بغیرنہ کوئی افرت و برکت یا رحمت و راحت خالق کی طرف سے محلوق تک پنچتی ہے اور نہ محمد محلوق کی طرف سے محلوق تک پنچتی ہے اور نہ محلوق کی طرف سے کوئی خیال۔ وعایا نگار خالق تک رسائی حاصل کر سمتی ہوتی ہے۔ اندر کوئی ایسی صفت ظاہر نہیں ہوتی جو عالم امر میں کسی نہ کسی شکل میں اس شے کے اندر کوئی ایسی صفت ظاہر نہیں ہوتی جو عالم امر میں کسی نہ کسی شکل میں اس شے کے جو ہر میں موجود نہ ہو۔

۱۱- کسی چیز کے کل کی تمام جو ہری خصوصیات کسی نہ کسی حالت میں اس کے ہر جزیش قائم رہتی ہیں۔ اور ہرجز سے کل کا کام لینے کے لئے قوانین قدرت کے کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔

of species) اور قدرت کالمہ نے ہر نوع حیات میں تجدد امثال (multiplicity of species) کا خاص (reproduction) کا خاص اہتمام کیا ہوا ہے۔ ہر نوع میں کل سے جز اور جز سے کل کا نزولی اور صعودی دور حیات ہروقت قائم اور جاری ہے اور بقائے دنیا تک جاری رہے گا۔ مثلاً ریج سے درخت اور درخت سے بچراندا وغیرہ وغیرہ۔

۱۹۷ سائنس کی موجودہ تھیوری ہے ہے کہ "اینرجی" یا قوت کی پہلی اور آخری ہیئت اور آخری ہیئت روشنی ہے۔ اور مختلف تبدیل شدہ شکل ہے اور مختلف تبدیلوں کے ذریعے روشنی ہی کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔

اس تھيورى يا قياس كا رخ اگرچه صحح ہے ليكن يه حقيقت سے ابھى دور ہے۔ دور ہے۔ كيونكه قوت كى ابتدائى اور آخرى شكل روشنى نہيں بلكه نور ہے۔ روشنى خود نوركى تبديل شدہ حالت ہے۔ نور محمد الله الله الله سر ہزار تبديليوں كے بعد روشنى كا وجود آ تا ہے اور پھرروشنى سے تقريبا اتنى ہى تبديليوں كے بعد مادى اجسام ظهور يذريہ ہوتے ہیں۔

۵۱۔ مادے کا جو ہر روشن ہے اور روشنی کا جو ہر نور ہے۔ جس طرح مادے کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں بھی دو جو ہری اعزاز کا التزام ہو تا ہے جنسیں پروٹونز اور الیکڑونز کما جاتا ہے اس طرح جو ہری قوت کے اصل لیعنی نور میں بھی ایسے دو اجزا کا وجود لازم ہے۔ نور کے ان جو ہری اجزا کا اعتباری نام میں بھی ایسے دو اجزا کا وجود لازم ہے۔ نور کے ان جو ہری اجزا کا اعتباری نام

جمال اور جلال ہے جنھیں حسن اور عشق بھی کہتے ہیں۔

۱۳ مادے کی جو ہری زندگی پروٹونز اور الیکڑونز کی مسلسل محوری حرکت پر منحصرہے۔ اگر ہر ایک جزء کی سید مرکزی حرکت بحالہ بند ہو جائے تو جو ہری سیل (cell) مردہ متصور ہو گی اور اگر دونوں اجزا کسی وجہ سے باہم مخلوط ہو سائیں تو جو ہری حیات ختم نہیں ہو گی بلکہ مخفی ہو جائیگی۔ جو پھر کسی عمل سے سیدار کی جا سمتی ہے۔ اس سے نور کی فعالی اور غیر فعالی حالت کا قیاس کیا جا سکتا

ا۔ جس طرح بجلی کی مخفی قوت کو بیدار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی عمل سے اس کے ہر دو اجزا مثبت اور منفی کو علیحدہ علیحدہ فعال کیا جائے۔ اس طرح قوت نور بھی اس وقت تک کار فرما نہیں ہوتی جب تک اس کے ہر دو اجزا جمال اور جلال یا حسن و عشق الگ الگ جلوہ گرنہ ہوں۔

۱۸۔ نور قدم نور کی اس مخفی قوت یا غیر فعالی حالت کا نام ہے جس میں اس کے اجزائے ترکیبی جمال و جلال ابھی اپنی اپنی جدا گانہ شان میں جلوہ گر اس کے اجزائے ترکیبی جمال و جلال ابھی اپنی اپنی جدا گانہ شان میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ نور کی اس مخفی قوت کو اللہ تعالیٰ نے کنز مخفی سے تعبیر کیا

-4

19۔ اگرچہ ترکیب ذاتی کے اعتبار سے خالق نور اور مخلوق نور اپنے جوا ہرازلی و ابدی یعنی جمال و جلال پر مشمل سے لیکن ان کی سئیت کذائی میں آفریش کائنا غرض سے روز اول ہی تھوڑا سا فرق رکھا گیا تھا جے صوفیا کرام میم کا پردہ کمہ لیتے ہیں۔ وہ فرق جمال و جلال یا حسن و عشق کے انوار کی باہمی ترتیب میں ت جس کی صورت نعت کے تیسرے بند میں حاشیہ پر واضح کردی گئی ہے۔

الا نور محمظ کے اس ہیولے میں کا کنات کی تمام اشیاء کے ہولے شام کے اس ہیولے میں کا کنات کی تمام اشیاء کے ہولے شامل تھے۔ اس میں زمین آسان۔ فرشتے انسان۔ چرند پرند۔ شجر حجر وغیرہ پوری ترتیب کے ساتھ اپنی اپنی جو ہری حالت میں اس طرح انحفوظ موجود ستھ جس طرح ایک برے تن آور درخت (مثلاً بڑ) کی جڑیں تنا۔ شاخیں۔ پتے اور پھول وغیرہ سب کے سب اس کے بیج میں ترتیب وار موجود ہوتے ہیں۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ آن واحد میں تمام موجودات عالم اس شکل وہیئت میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آن واحد میں تمام موجودات عالم اس شکل وہیئت میں فاا ہر ہو گئے جس میں وہ اب نظر آتے ہیں بلکہ اس امرکن کا نتیجہ میں تھا کہ ہر شے اپنی جو ہری حالت میں یا نظیر فارم (nuclier form) میں اپنے اپنے مقام پر نور محمد میں جائے ہیں مرتب ہو گئی اور پھر اپنی فطری اور جو ہری قوت کے مطابق خدائی نظم و نسق کے ماتحت ہزارہا امتزاجی تبدیلیوں کے بعد اپنے اپنے وقت پر اور اپنے اپنے جداگانہ رنگ میں ظہور پذیر ہوئی۔

۲۳- نور محمص سے کے کر روشن کے وجود تک عالم امر کملا آ ہے جس میں امرربل سے ہرشے کا نوری ڈیزائن تیار ہو آ ہے اور ہر آنے والے تغیرو تبدل کا بنیادی اہتمام ہو آ ہے۔ اس کے بعد روشن سے مادنے کی آخری ہیئت پذیری تک عالم شہود کملا آ ہے جو حواس خسہ پر اثر انداز ہو آ ہے۔ ۱۲۴ انسانی وجود اگرچہ مادی ہے لیکن اس کی ہیئت کذائی دوسرے مادی اجسام کی طرح کسی ارتقائی عمل یا نور کی امتزاجی تبدیلیوں کا نتیجہ نہیں۔ انسانی وجود صنعت خداوندی کا ایک خاص کرشمہ ہے جس کی صورت گری اس وقت ہوئی جب کہ عالم شہود میں تمام انواع حیات اور تمام موجودات اپنی اپنی جگہ مرتب ہو کر سرگرم کار ہو چکے تھے۔

۔ ۲۷۔ جن وجوہ کی بنا پر انسان کو ہاتی مخلوق پر تفوق یا برتری عاصل ہے ان میں سے چھے امور بہت اہم اور قابل توجہ ہیں۔ (۱) انسان کا مادی وجود اپنی ساخت کے اعتبار سے کا کتات کے تمام مادی اجسام کا نمائندہ ہے اور اس طرح ان تمام انوار محمد الشکھیا جھے کا مظہرہے جو عالم امرسے عالم شہود میں پہنچ کر ہزارہا تبدیلیوں کے بعد ارضی و ساوی اجسام کی شکل اختیار کریچکے ہیں۔

(٢) انسانی وجود کو تنظیم و ترکیب اور ترتیب و تناسب کا وہ کمال حاصل ہے جے خود اللہ تعالی نے احسن تقویم کہا ہے اور جو سکی اور مخلوق کے جصے میں نہیں آیا۔

(۳) تمام مخلوق میں صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطق۔ شعور و فکر۔ خیال اور ارادہ کے انوار سے سرفراز کیا ہے۔

(م) قلب یا (mind) کی دولت صرف انسان کو ملی ہے جو نور محمد اور نور محمد اور نور محمد اور نور محمد اور نور محمد ای تجلیات کا مورد ہے۔

° (۵) مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جس کی نوعی حیات کا آغاز اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی روح کے انفاخ ہے کیا ہے۔

(۱) کا نتات میں باتی محلوق کو نور محمد اللہ سے صرف یہ ایک تعلق حاصل ہے کہ عالم شہود میں تمام موجودات نور محمد اللہ اللہ اللہ عالم شہود میں تمام موجودات نور محمد اللہ عامل ہے۔ ایک بالواسطہ مادی اجسام کے مرکزی نور کے ذریعے اور دو سرا براہ راست اپنے قلب و روح کے ذریعے۔

۲۸۔ مندرجہ بالا المیازات کی بنا پر انسان کو کائنات میں دوہری
نمائندگی عاصل ہے۔ ایک طرف وہ اپنے قلب و روح کے نور کی معرفت خدا کا
نمائندہ یا نائب ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے وجود کی معرفت تمام موجودات کا
نمائندہ اور سربراہ ہے۔

(٢٩) ـ انسان كے لئے اسرار كائنات كا صحح علم حاصل كرنے كے دو

امکانی طریق ہو سے ہیں۔ ایک یہ کہ عالم شہود میں علم سائنس کے ذریعے مادی
اجسام کی سطح کو کرید کرید کر اور ان کے خواص کا تجزیہ کر کے ان کی ٹوری
بنیادوں کو دریافت کرے جن میں صورت و سیرت کے ہزارہا انقلابات و تغیرات
کے راز چھے ہوئے ہیں۔ دو سرا یہ کہ انسان اپنے قلب کی نوری صلاحیتوں کو
بیدار کر کے اپنی روح کو نور محمد میں ہے میں مدغم کردے جو نور کہ مخلوق اور
خالق کے درمیان لازی اور لابدی واسطہ ہے۔ اور پھراسی نور کی کرنوں کے
ذریعے حقائق اشیار نظر ڈالے۔

سل مور پر بہلا طریق کار نمایت مشکل۔ پر خطر غیر تقینی اور حوصلہ فرسا ہے کیونکہ عالم شہود اتن لا تعداد انواع حیات پر مشتمل ہے اور اتنا وسیع عمیق اور بسیط ہے کہ سارا عالم تو ایک طرف رہا کسی ایک نوع حیات کی ممل اور نتیجہ خیز شخفیق کے لئے تمام نبی نوع انسان کی مجموعی عربھی شاید کافی نہیں ہوگ۔

اس نیز طریق اول کی ناکامی اور بھی واضح ہو جاتی ہے آگر نیہ یاد رکھا جائے کہ وہ تمام نظام سمی جس میں ہماری زمین ایک چھوٹی سی بہتی ہے جملی نور زات کی صرف ایک کرن کا کرشمہ ہے مرکز نور سے چونکہ ایسی لاتعداد کرنیں ہر ست میں جلوہ پاش ہو کیں۔ اس لئے کا تئات میں ایسے بے شار نظام بہ یک وقت وجود میں آگر ایک وسیع سلسلہ حیات کے حامل ہو گئے۔

سرور دو عالم من منول مقصود ہر بشری کی امکانی ندایت معلوم کرنے کا دوسرا طریق نهایت جاذب۔ موثر اور منتقرہ۔ در حقیقت میہ قرآنی تعلیم کی پیروی اور رسول کریم سرور دو عالم منتقبیم کی مکمل اطاعت و محبت کا راستہ ہے۔ اس راستے سے حیات انسانی کی منزل مقصود ہر بشری کی امکانی زدمیں آ جاتی ہے۔

نور محمہ و مقام ہو کر انسان ایک ایسے بلند اور رفیع مقام پر پہنچ جا آ ہے جمال سے اس کی نوری نظر مقصود حیات کو آن واحد میں بے نقاب دکھے لیتی ہے۔ اس مقام سے ایک طرف تو وہ خدا کی ذات و صفات کا عرفان حاصل کر سکتا ہے اور دو سری طرف ان تمام انوار کی سیر کر سکتا ہے جو آل حضور میں ہے نوری وجود سے جاری ہو کر عالم شہود کے تمام اجساد اور تمام انواع حیات کی باطنی قوت کا باعث ہیں۔ انہی انوار کے ذریعے وہ تمام اجسام کے باطنی نظام کو ایک نظر میں سمجھ سکتا ہے اور ایک قلیل مدت میں اسرار کا کتات پر حاوی ہو سکتا ہے۔

سس۔ نور محمد کا مقام ہی وہ مقام ہے جمال سے انسان اپنی دو کونہ نمائندگی کا حق اوا کر سکتا ہے۔

ایک طرف اس کا ول کمال عبدیت کی لذت سے سرشار ہو کر خالق کے حضور میں انتمائی خلوص اور مجزو اکسار سے سر بمجود ہوتا ہے اور اس کے قرب خاص میں داخل ہو کر بے پایاں سرور اور راحت ورافت ابدی سے ہم کنار ہو جاتا ہے۔ دو سری طرف وہ خود اس کے نائب خلیفہ یا مخار کی حیثیت سے موجودات کے تمام مخفی را زول سے واقف ہو کر ان پر پورا تسلط و تصرف حاصل کرلیتا ہے۔

۳۳- ہر نوع حیات کی ہر منزل اور ہر منزل پر ہر شکل وہیئت کا ایک متباول نوری ڈھانچہ ہو تا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ تغیر پذیر ہو تا رہتا ہے۔ مادی اجسام کے یہ تمام مبادل نوری ڈھانچے نور کی کرنوں کے دریعے باہم مربوط اور مرکز نورے وابستہ رہتے ہیں۔

سے ہوانانی وجود کا بھی ایک واعانچہ ہو آ ہے جو اپ مقام پر مادی

اجمام کے بنیادی انوار کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انسانی اجماد کے سے مرکب نوری دھانچ بھی باہم مربوط اور نور محمد التعالیٰ سے وابستہ رہتے ہیں اور ان کا کنزول نور محمد التعالیٰ کی وساطت سے قدرت کے اپنے ہاتھ میں رہتا ہے۔

۳۷۔ جس طرح روشن کے قوانین کے مطابق کوئی تصویر بری سے بری اور چھوٹی سے چھوٹی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح نور کی انتائی لطافت کے سبب انسان کا نوری وُھانچہ اتنا برا ہو سکتا ہے کہ وہ تمام آفاق کو اپنے اندر سمیٹ لے اور اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ کا نتات کے ذرے ذرے میں خود پورے طور پر ساجائے۔

سے اگر انسان اپ اندرونی نور سے فائدہ اٹھا کراپ قلب کی تمام مخفی قوتوں کو بیدار کرلے اور نور محمد المجھالی میں مرغم ہو جائے تو وہ مطلوبہ صفات الیہ کا حامل ہو جاتا ہے اور اس کا مادی جسم میں بھی نور محمد المجھالی کی مرکت سے ایک لطیف بیئت اختیار کرلیتا ہے۔ یمی اس کی فطری ترقی ہے اور یمی اس کے منعم علیہ ہونے کی منزل ہے۔

۳۸۔ روح انسانی روح عظیم کا پر تو ہے اور خداوند عالم کے را زول میں سے ایک خاص را زہے۔

الم انسانی وجود انسانی میں بنزلد عرش کبریا ہے اور نور محمد اس جادہ کا فور کو محمد اس جادہ گاہ نور کو محمد اس جادہ گاہ نور کو محمد اس جادہ گاہ نور کو انور کو انور کا مطلع و مخزن ہے۔ اس جادہ گاہ نور کو انور کو انور کا مالان سے ہی آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔

۳۰۔ انسانی عقل اور ضمیر دونوں روح انسانی کے انوار ہیں اور دونوں روح کی طرف سے انسانی وجود میں ایجنٹ یا گماشتے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضمیر روح کی طرف سے قلب کا نقیب۔ نقاد اور گران احوال ہے۔ عقل روح کی

طرف سے حواس خمسہ کی خبر گیراور رہبرہے جن کی صحت پر دماغ انسانی کے فیصلوں کی صحت پر دماغ انسانی کے فیصلوں کی صحت کا دارومدار ہے اور ساتھ ہی خواہشات نفس کی عناں گیرہے ماکہ حرص و ہواکی آلودگیوں سے قلب انسانی کو محفوظ کرکے اس کی صحت فکر اور نوری صلاحیتوں کو بر قرار رکھے۔

اله- قلب اور دماغ دونوں روح کی فکری پرواز کے معاون ہیں لیکن قلب کو دماغ پر ایک خاص برتری حاصل ہے۔ دماغ ایک مشین ہے جو اپنے صحیح کام کے لئے حواس خمسہ کی مختاج ہے اور اس کا دائرہ عمل باصرہ سامعہ۔ شامہ۔ ذا کقہ۔ اور لامہ کی محدود قوا کے مطابق محدود ہے۔ گرانسانی قلب شامہ۔ ذا کقہ۔ اور لامہ کی محدود قوا کے مطابق محدود ہے۔ گرانسانی قلب نوری دھانچہ ہے۔ اس کے نوری دھانچہ ہے۔ اس کے نوری حواس کی ساخت میں انسانی دماغ کا خود کفیل نوری دھانچہ ہے۔ اس کے نوری حواس کی ساخت میں انسانی عملی اور فکری وسعتیں خوری حواس کی سائی غیر محدود ہیں۔

۳۲- مادی قوانین اور روحانی قوانین دو بالکل علیحدہ اور الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی مربوط سلسلہ قانون کے دو سرے ہیں۔ مادی قوانین باریک سے باریک تر ہوتے ہوتے روحانی قوانین کی لطیف سرحدول میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ دونوں میں کوئی حد فاصل نہیں۔ بال روشنی کو مادہ اور نورکی درمیانی منزل کمہ کتے ہیں۔

سوس۔ مادی قوانین کا علم سائنس کہلا تا ہے اور روحانی قوانین کا علم عرفان۔

۱۹۲۷۔ عرفان خیر ہی خیر ہے گر سائنس ایک حدیث خیر کا موجب بھی ہو سکتی ہے اور شرکا بھی۔

۵م- عرفان سائنس کے بغیر بھی ممل ہو سکتا ہے لیکن سائنس عرفان

کے بغیرنہ صرف ناکمل رہتی ہے بلکہ تابی اور ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔

۱۳۹ سائنس کا رخ صیح رکھا جائے تو وہ عرفان کی طرح رہنمائی کر سکتی ہے۔

ہے۔ اس لئے سائنس کا مطالعہ صرف اس حد تک ضروری ہے جس حد تک یہ عقل انسانی کو عرفان کی ابتدائی منزل کا پند دے سکے۔ بعد میں عرفان کی روشنی میں سائنس کی جمیل بھی آسانی سے ہو سکتی ہے اور مادی اجسام کے اسرار و معارف کی شخفیق بھی نمایت تھوڑے وقت میں ختم ہو سکتی ہے۔

47۔ عرفان نور اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے قلب کی صلاحیتوں کو بیدار کر کے تجلیات نور کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔

۳۸۔ قلبی صلاحیتوں کو صحیح طریق سے بیدار کرنے کے لئے سرور دو عالم جناب محمہ مصطفلٰ وہندہ ہے کہ اطاعت و غلامی لازمی ہے کیونکہ اس غرض کے لئے ان کی تعلیم سے بهتر کوئی تعلیم نہیں۔

ہم۔ یہ شرط اس لئے بھی ضروری ہے کہ آنحضور الشہری کا زات با برکات قوانین نور کی سب سے زیادہ ما ہر اور مظہرہے ان ہی کا نور کا تئات کی ہر شے میں کار فرما ہے۔ انہی کے نور کی تخلیق موجودات عالم کا سب سے برا را ز ہے۔ انہی کے صدقے قلب انسانی بخلی گاہ نور ذات بنا ہے۔ انہیں کے فیض سے قوانین نور کا علم انسان کو حاصل ہوا ہے جے علم لدنی کا نام دیا گیا ہے۔ ان ہی کے ذریعے اللہ تعالی نے حیات انسانی کی رہنمائی کے لئے قرآن پاک کی شکل میں ایک نوری ہوایت نامہ عطا فرمایا۔ انہیں کی زندگی ان ہوایات الیہ کا بہترین عملی مرقع ہے اور انہوں نے ہی تسخیر کا تئات کے سینکٹوں نمونے اپنی بہترین عملی مرقع ہے اور انہوں نے ہی تسخیر کا تئات کے سینکٹوں نمونے اپنی زات سے پیش کر کے انسانی عروج کا رخ متعین کیا ہے۔ اس ضمن میں ہے ذات سے پیش کر کے انسانی عروج کا رخ متعین کیا ہے۔ اس ضمن میں ہے

از خروارے کے طور پر چند امور کا اجمالی ذکر کیا جا تا ہے۔

(۱)- عالم بشری میں نزول وحی کی تاب لا کر بندوں کو خدا کا کلام سایا اور ایک عمل ضابطہ حیات عطا فرمایا۔

(٢)- انگلي ك اشارے سے جاند كودو ككرے كردكھايا-

(۳)۔ شب معراج میں عروج بشری کا متها دنیا پر واضح کر دیا اور انتهائی ٹائم کنرول اور سیس کنرول کی مثالیں قائم کیں۔مثلا

الف- اپنے جسد مبارک کے ساتھ ایک لمحہ میں افلاک تک بلکہ بالائے افلاک پرواز کیا۔ ملا کہ اور ارواح کی سلامیاں لینے کے بعد رب ڈوالجلال سے بالشافہ ملاقات وہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔

ب۔ اٹھارہ سال کا زمانہ ایک ثانیہ کی قلیل تریں مدت میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ ج۔ تمام افلاک کے حالات کو آن واحد میں ملاحظہ فرمایا۔ اور

د- پھراس آن واحد میں اتنی بلندیوں سے اپنے مقام ارضی پر واپس تشریف لے آپڑے

(٣)- ايك موقع پر اپنو وجود باسعود كو زمين ك آبي چشمول سے ہم آبنگ كر ك آن واحد ميں اپنے دست مبارك كى الكيول سے پانى كے فوارے جارى كردئے۔

(۵)۔ شجرو حجر کو اپنے تھم سے قوت کویائی اور ان کے مدعا کو ساعت فرمایا۔

(۲)- بارہا انسانی سمع و بصر کو حضور و غیب کی حدود سے بے نیاز کرکے دنیا کو متحیر

(2)- اینے پیشرو انبیاء علیهم السلام کے معجزات کی اس طرح تصدیق فرمائی کہ انہیں خود اپنی ذات بابر کات سے متعدد بار صادر فرما دیا۔ وعلی حذا القیاس۔ ۵۰ سب انسان اپنی اپنی جگه مظاہر خدا ہیں توسب کو اللہ تعالیٰ نے علیٰ قدر مراتب اتن صلاحیت ضرور و دیعت کر رکھی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے خیال کا تار قلب محمد معلیہ سے جوڑ کر نیابت الیہ کی استعداد پیدا کرلیں۔ کسی کو اس فطری ودیعت سے محروم رکھنا اس کی شان عدل کے منافی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اس ودیعت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

۵۹ وربیت کے کم از کم درجے کی مثال بیلی کے ایک بلب سے دی جا کتی ہے جس کی اندرونی المیت صرف چند ایک باریک تاریں ہیں۔ اگرچہ اس بلب کے ساتھ کا کنز (coils) کنڈ ۔ انسر۔ گراریاں اور مشینیں وغیرہ نہیں ہیں جو بیلی کے کسی بردے سٹیشن کا سامان ہوتا ہے تاہم جب بی بلب تار کے ذریعے کسی بردے سٹیشن سے مل جاتا ہے تو اس سٹیشن کی تمام قوت تنویر اس بلب کے ذریعے میں صرف ہونے لگ جاتی ہے۔ اس طرح کم ترو دیعت والا انسان بھی فرریع میں صرف ہونے لگ جاتی ہے۔ اس طرح کم ترو دیعت والا انسان بھی قوت تنویر اس انسان بھی فرریع ہونے سے مل کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی تمام قوتیں اس انسان کے وجود سے فلام ہو سکیں۔

المحد اسرار کائنات قلوب انسانی پر تو وقا فوقا منکشف ہوتے ہی رہے ہیں۔ پغیبروں کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بردا مقصد اننی اسرار کی طرف توجہ دلانا تھا۔ دوسرے الفاظ میں معجزات و کرامات سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا لمہ سے انسانی وجود میں کیا کیا مخفی قوتیں وربعت کی ہوئی ہیں اور انہیں کس طرح بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ عقل انسانی کی تدریجی پختگی کے ساتھ ساتھ ان اسرار کے عقلی عرفان کا امکان بھی اب کی تدریجی پختگی کے ساتھ ساتھ ان اسرار کے عقلی عرفان کا امکان بھی اب پہلے سے زیادہ روشن ہوگیا ہے۔ بلکہ اس عرفان کی جمیل منطقی تقاضا ہے اس حقیقت کا کہ خدانے انسان کو اپنی نیابت اور خلافت کے لئے پیدا کیا ہے۔

تخلیق انسان کا یہ مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب نبی نوع انسان بسیت مجموعی صرف وجدانی طور پر ہم نہیں بلکہ پورے شعوری طور پر ہمام اسرار کا تنات کا عرفان حاصل کر کے ان کے استعال پر قادر ہو جائے۔ اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اختتام سے پیشر انشا اللہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب عوام الناس میں سے ۵۰ فی صد سے زاید انسان فریکل آلات کی امداد کے بغیروہ تمام کام کرنے کی استعداد رکھتے ہوں گے جنھیں ہم اس وقت کرامات سے تعبیر کرتے ہیں۔

۵۳- تمام غیرانسانی اقسام حیات کی غرض و غایت انسانی حیات کی خدمت و اعانت ہے اور انسانی حیات کا مقصد عظیم کا نئات کے را زوں اور مخفی قوتوں کا پختس اور خدا کی ذات و صفات کا عرفان ہے۔

۵۷۰ حیات انسانی کے اس مقصد کو مختلف الفاظ میں پیش کیا جا سکتا ہے جو نتیجہ اور مطالب کے اعتبار سے مترادف ہیں مثلاً

(ا)۔ انسانی وجود کو ان تمام صفات الهیہ سے آراستہ کرنا جو خالق سے مخلوق میں . منتقل ہو سکتی ہیں۔

(ب)- حقیقت محدید مین به کاعرفان اور صفات محدید مین به کامش علی مشق علی مشق علی مشق علی مشق علی مشق علی قدر ہمت و مراتب-

(ح)- نور محمر رہے ہے کی وساطت سے نور ذات میں مدغم ہونا اور صفات اسے کی سخصیل سے دنیا میں امن و راحت پیدا کرنا۔

(د)۔ خداکی خلافت و نیابت کے فرائض اداکرنے کی لیافت پیدا کرنا۔

(ہ)۔ خدا کے نائب کی حیثیت سے اسرار کائنات کی تحقیق و تسخیراور موجودات عالم پر تقرف و تسلط۔

(د)۔ قلب کی و دیعت شدہ مخفی قوتوں کو بیدار کر کے نور محمد اور نور در نور در خوات کا عرفان حاصل کرنا۔

(ز)۔ اخلاق وسیرت کو پاکیزہ کرکے خدا کا قرب حاصل کرنا۔

(ح)- آل حضور و کا کی رسالت کے اقرار کے ساتھ خداکی توحید قائم کرنا اور نبی نوع انسان کو ایک برادری میں مسلک کڑنا۔

(ط)۔ جسم۔ دل۔ دماغ اور روح کی متوازن ترقی و تربیت سے انسان کو انسان بنانا وغیرہ وغیرہ۔

20- انسان کا جسم اس کی روح کی سواری ہے۔ اس کے مقصد حیات کے حصول کے لئے انسان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ جسمانی صحت کے تقاضول کو بقدر حاجت پورا کرے۔ یعنی مکان۔ لباس۔ غذا اور نقل و حرکت کے سامان کو اپنی جائز ضرورتوں کے مطابق فراہم کرلے لیکن اس فراہمی سامان کو اپنی جائز ضرورتوں کے مطابق فراہم کرلے لیکن اس فراہمی سامان کو اپنا نصب العین نہ بنالے۔ ویسے تمام مادی دنیا انسان ہی کی آسائش و سمولت کے لئے پیدا کی گئی ہے اس سے جتنا چاہے تمتع کرے بشرطیکہ ہر لمحہ اپنا مقصد حیات پیش نظرر کھے اور اس کی طرف قدم بردھا تا رہے۔

ارواح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جو پہلے نور محمد علیہ میں مدغم ہو کر فائز الرواح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جو پہلے نور محمد علیہ میں مدغم ہو کر فائز المرام ہو چکی ہیں جس طرح کسی آدمی کو اپنے گھر کے لئے بجل کی حلاش ہو تو اسے بجل کے ابتدائی پاور ہوس تک تار بردھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کسی قریبی مرکز سے تار مصل کر دینے ہے ہی اسے مطلوبہ قوت مل جاتی ہے۔ اس طرح اپنے قلب کا نوری تاراگر کسی کامیاب روح سے جوڑ دیا جائے تو یہ الحاق بہ آسانی نور محمد میں ہیں کا سبب بن جاتا ہے۔

نیزیاد رہے کہ باطن کی فطری و دیعت کے مطابق ہرانسان کا قلب کم
از کم نور کی ایک کرن کے ذریعے جناب رسالتماب سی کی ذات گرامی کے
ساتھ وابستہ ہو تا ہے۔ یمی کرن انسان کی روح کے لئے ذیئے کام دے سکتی ہے
اور وہ تمام بزرگ ارواح جن کے ظہور کا تعلق اسی کرن سے ہے ایک نمایت
ہی مفید اور موثر وسیلہ بن جاتی ہے۔

22۔ قصہ کو تاہ نور کی پہلی جُل سے لے کرمادی اجسام کے آخری شہود تک نور محمد میں اور ابدی محور تک نور محمد اور ابدی محور ہے۔ اس لئے ہرانسان کے لئے ان بی کی جبتو۔ ان بی کی اطاعت اور انہی کی ذات گرامی سے عشق و محبت حاصل حیات ہے۔ خالق کا قرب و وصال اور مخلوق پر تصرف و تسلط اس حاصل کا دہرا انعام ہے۔

صلوة الله تعالى على خير خلقه و حبيبه سيلنا و مولانا محمدو على اله و اهل بيته واصحابه اجمعين - امين

0-----

نوئ یہ تفہمات کے تحت جو اشارات لکھے گئے ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دور حاضر کے تعلیم یافتہ اصحاب بعض حقائق نور کی طرف توجہ فرما کر سرور کا ننات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ مسلمیں کی شان خصوصی کا کچھ تصور محض اعتقادی طور پر ہی نہیں بلکہ عقلی اور فکری بنا پر بھی ذہن میں لاسکیں۔

سيد شير محمد ترمذي (رحمه الله تعالى) (رينابرَدُ) دُپي دُائرَ کُر محکمه تعلیم پنجاب لامور

# عيائب لصلوة والسلام

سلموايا فغم بل صلواعلى صدر الامين مصطفح ما حاء الا رحمة للعالماب

صلوة و سلام کی رفعت و عظمت اہمت و حیثیت عامد جلیله محاس جیله اور برکات کیرہ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کیونکہ جتنی بھی عبادات و سیحات اور دعوات و ازکار ہیں ان تمام کی عملی نسبت انبیاء و رسل خصوصا سمت المبیاء و رسل خصوصا سمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفی و مسلون کی سنن مبارکہ سے ہے۔ گر صلوة و سلام کے وظیفه کو رب العالمین نے اپنا معمول ٹھرایا سمویا کہ یہ عمل مقدس "درودوسلام" سنت الیہ ہے۔

نیز صلوة و سلام کو نصوص تطعیہ نے وقت اور جگہ کی قید سے آزاد رکھا جب کہ دیگر جملہ عبادات کے اوقات اور مقامات مقرر فرمائے۔ ا - نمی از کو آن العلوة کانت علی المومنین کتابا موقو تا عملے خاص فرمایا۔ جست قبلہ اور قیام وغیرہ شرائط سے موکد کیا جب کہ درود و سلام کے لئے نہ وقت کا تعین اور نہ ہی کسی جت وست کی قید ہے۔ ۲- روز ٥- اه صیام میں فرض قرار دیا اور پھر سحری و انظاری کے وقت خاص فرمائے۔ نغلی روزوں کے لئے بھی انسان آزاد نہیں۔ ان میں طلوع و غروب کی قید ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شب بھر پچھ نہ کھائے اور کیے میرا روزہ ہے۔ یا سورج کے غروب ہونے سے پہلے انظار کرنے سے اسے پیمیل روزہ کی بثارت سے نوازا گیا ہو۔ بسرحال روزہ قید زمانی کے ساتھ خاص ہے۔

(۳- أركو 5 - اس بنائے اسلام میں مركزی حیثیت عاصل ہے۔ گراس عبادت فی سعادت صرف صاحب نصاب ہی کے حصد میں آئی۔ جب كہ امت محمدیہ علیہ التحیتہ والثناء كی اكثریت مقدار معینہ کے نہ ہونے کے باعث محروم رہتی ہے۔ یوں بھی صاحب ثروت و نصاب قال علیما الحول كی سہوت کے پیش نظم ممكن، ہے۔ سعادت سے محروم رہ جائے۔

الله مرين ہے كيكن الله ميں ج عظيم ستون كى عظمت سے مزين ہے كيكن من استطاع اليه سببيل كے ساتھ ايام ج الرام و ميقات معينه اور مقامات خاصه كى شرائط سے مقيد و مخصوص كر ديا كيا ہے۔ بناء عليه شايد بى عالم اسلام كى كل آبادى كا سم/ا حصه اس سعادت كو حاصل كر سكے۔ ممكن ہے اس سے بھى قليل تعداد وہاں حاضر ہوتى ہو۔

نیز جمله عبادات (نماز' روزه' جج' ذکوة) میں بلوغت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ نماز بالغ پر فرض' روزه بالغ' تندرست' مقیم پر فرض' ذکوة صاحب نصاب پر فرض' جج بالغ پر فرض اور دیگر فرائض و واجبات' سنن و مستجبات کی ادائیگی میں بھی اکثر و بیشتر بلوغت شرط ہے۔ نابالغ پر ان تمام امور شرعیه کی بجا آوری فرض نہیں اور پھر طرویہ کہ فرض ازخود ایک قیدی تو ہے۔ اور درود شریف

اليكسى عن قديس آذاد، فرض مجت سع -

مران جملہ امور کے برعکس "صلوۃ و سلام" کے لئے بلوخت شرط نہیں 'نبیں او قات کی قید ہے نہ اہ و سال کی تخصیص اور نہ ہی لباس کی جیت میں تبدیلی کا اشارہ 'نہ مالی استطاعت اور جسمانی صحت کی تاکید' الغرض ایمان کے سوا درود و سلام کو ہر قتم کی قیود اور حدود سے آزاد رکھا۔ چنانچہ مسلمان بچہ ' بوڑھا' نوجوان' مرد' عورت' بیار' تندرست' مقیم' مسافر' غلام کے باشد دنیا' میں کہیں بھی ہو' وہ اپنے پیارے نبی رحمتہ للعالمین کی ارگاء عرش دنیا' میں کہیں بھی ہو' وہ اپنے پیارے نبی رحمتہ للعالمین کی ارگاء عرش بناہ میں ہدیہ صلوۃ و سلام پیش کرکے سنت الیہ کی ادائیگی' فرشتوں کی موافقت اور مومنین کی رفاقت کو پاکر سعاوت دارین کا حق دارین سکتا ہے۔

صلوۃ وسلام جملہ عبادات کی تبولیت کے لئے وسیلہ عظمیٰ ہے۔ دعا جسے رحمت عالم نور مجسم نبی مرم ور اللہ اللہ العبادۃ۔ وہ اس وقت تک قبولیت کا جامہ نہیں بہن عتی جب تک اس کے اول العبادۃ۔ وہ اس وقت تک قبولیت کا جامہ نہیں بہن عتی جب تک اس کے اول و آخر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ چنانچہ مشکوۃ شریف (باب السلوۃ علی النبی مشہریہ) میں حصرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم میں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی ۔ پر اس نے اللم ماغفی وار ممنی کے کلمات سے دعاکی۔ نبی کریم میں اللہ تعالی کی ۔ پر اس نے اللم ماغفی وار ممنی کے کلمات سے دعاکی۔ نبی کریم میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔ جیسے کہ اس کی شان کے لا نبی ہے۔ پھر جھے پر درود شریف تعالیٰ کی حمد کرو۔ جیسے کہ اس کی شان کے لا نبی ہے۔ پھر جھے پر درود شریف پر حور یہ کرات ہیں اس اثناء میں ایک اور صاحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اثناء میں ایک اور صاحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم میں پر ہو۔ کی دعر نبی کریم میں کی اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم میں کی اور صاحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم میں کی ایک اور صاحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم میں کی ایک اور صاحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم میں کی ایک اور صاحب آئے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی پھر نبی کریم میں کریم ورد

درود شریف بڑھا تو رسول کریم وہیں نے اسے فرایا۔ "اے نمازی! اب دعا کر تیری دعا قبول ہوگی"۔

نیز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسما کے درمی معلق رہتی ہے۔ وہ قبولیت حاصل نہیں کریاتی۔ یمال تک کہ نبی کریم وہر ہیں پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔

تغیرروح البیان میں ہے کہ ہر دعا اور اللہ تعالی کے درمیان حجاب
رہتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور سید عالم ور آپ کی آل پر درود شریف
نہ پڑھا جائے۔ بس جب درود و سلام پڑھا جا آ ہے تو حجاب ہث جاتے ہیں اور
دعا مقام قبولیت میں داخل ہو جاتی ہے اور جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے
دعا قبول نہیں ہوتی۔

بے بدرقہ او آجے دعا البتہ بنزل اجابت نرسد

ب ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے حاف کے خدا کچھ عطا کرے حاف ان کلط یہ ہوں بے بھر کی ہے بلاشہ صلوۃ و سلام کو عبادات میں اولیت کا شرف حاصل ہے کیونکہ اس کی ابتدائی نبت اور پہلا تعلق خالق کل سے ہے۔ ان اللہ و ملئکتہ بصلون علی النبی یا ابھا النین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نیزجب حفرت آدم علیہ البلام کو احس تقویم ہے مرصع فراکر نفحت فیہ من روتی ہے شاد کام کیا۔ اور اننی ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنما کو تخلیق فراکر اپنی حکمت کیا۔ اور اننی ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنما کو تخلیق فراکر اپنی حکمت

بالغہ کے تحت دونوں میں انسیت کو دریعت کیا۔ پھر رفاقت کی جھیل کے لئے نکاح کا طریقہ القا ہوا تو ساتھ ہی ساتھ بطور حق مبردس یا ہیں مرتبہ باعث تخلیق عالم نبی کرم رسول اعظم و خاتم و الم المحقق کی خدمت میں ہدیہ صلوۃ و سلام کا بچ ہو دیا۔ لہذا جو بھی انسان کہلانے کا مستحق ہے اس پر لازم ہے کہ وہ رحمتہ للعالمین میں ہوئے کی ذات احسن و اجمل پر درود و سلام پیش کر کے اپنے انسان ہونے کا ثبوت مہیا کرے۔

لوگوں میں حقیقتا ایماندار وہی انسان کملانے کا حق دار ہے اور جو ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ عنداللہ 'کالانعام بل هم اصل کے ضمرہ میں آیا ہے۔ نیز جو صور آس انسان مگردہ محبوض حضور رُبور میں ایمان کا نام نامی سن کردرود شریف نہیں پڑھتا وہ بہت برا بخیل ہے۔

چنانچ حفرت سیدنا انس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول دو جمال و جمال و کون سے اور دو جمال و کا ایک میں تمہیں بخیل اعظم بناؤل و کون سے اور سب سے زیادہ مختاج کون ہے؟ میں تمہیں بخیل الله تعالی علیم الجمعین مب سب سے زیادہ مختاج کون ہے؟ محابہ کرام رضوان الله تعالی علیم الجمعین عرض گزار ہوئے۔ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا من ذکرت عنده فلم بصل علی وہ مخص بخیل اعظم ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بڑھے۔

حضرت سيدنا على الرتفنى رضى الله تعالى عنه فرات بين- حضور سيد
عالم والمنظم في فرايا - "البعنيل الذى من ذكونا عنده فلم بصل على"
(مكلوة شريف) وه بهت برا بخيل ب جس ك سامنے ميرا تذكره مو محروه محص پر درود شريف نه برط هے يمال پر حضرت شيخ سعدى كا عام بخيل كے بارے ميں

ایک فنوی ملاحظہ فرمائے اور پھر بخیل اعظم کی سزا کا خود اندازہ لگائے۔ آپ فرماتے ہیں۔

> بخیل ار بود زام بحر و بر به شتی نه باشد بحکم خبر

اگرچہ بخیل برو برکی عبادت و ریاضت کرچکا ہو گر بھکم حدیث شریف وہ بھتی شہیں ہو سکتا۔ یہ زاہد' برو بر' بخیل کی سزا ہے جو بخیل اعظم ہو گا اس کی سزا کا تو کوئی اندازہ بی شیں لگا سکتا۔ چنانچہ ایسے مخص کے لئے آپ نے فرایا۔ بدل لمن لا ہوانی ہوم القیمتد قیامت کے دن ایسے مخص کے لئے خرابی ہو وہ میری زیارت نہ کر سکے گا۔ نیز فرایا۔ "ذلیل ہوا وہ مخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا"۔ نیز فرایا۔ "ایسے مخص کو جنت کا راستہ سدھائی نہیں دے گا جو میرے نام آنے پر درود شریف پڑھنا بھول گا راستہ سدھائی نہیں دے گا جو میرے نام آنے پر درود شریف پڑھنا بھول

اور جو قصدا" نہیں پڑھتا بلکہ پڑھنے والوں کو روکتا ہے اس کا کیا حشر ہو گا؟ صلی اللہ حبیبہ محمود آلہ واصحابہ و بارک وسلم۔

ان تمیدی کلمات کے بعد چند واقعات عجیبہ اہل عشق و محبت کی نذر کر آ ہوں جو نمایت پر اثر ' روح پرور اور ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز بھی ہیں۔

جامع المعجرات فی سیرخیرالبوات مطبوعه مصریس علامه محمد رہادی رحمته الله تعالی نے واقعه معراج میں ایک نمایت سبق آموز روایت بیان کی ہے جے امت اسلامیہ کے نامور خطیب سلطان الواعطین حضرت مولانا علامہ "ابو النور محر بشیر آف کوٹلی لوہاراں" نے "جان ایمان" کے عنوان سے نظم کا جامہ پہنایا ہے۔ پڑھئے اور اپنے ایمان وابقان کی دولت میں اضافہ کیجئے۔

علامہ محمد رہادی رحمتہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ معراج کی نعمت عظلی کے کچھ عرصہ بدر حضرت جریل امین رحمتہ للعالمین و کی اللہ کا خدمت میں آئے اور کما یا رسول اللہ و کی ایک عجیب بات عرض کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ یہ آپ کے معراج سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آسان پر میں نے ایک بہت عزت ووقار کے مالک فرشتے کو دیکھا جو۔

ایک مرصع تخت پر بیشا ہوا تھا ذی وقار اور فرشتے تخت کے ماحول تھے ستر ہزار وہ فرشتے مقدی تھے اور بیر ان کا امام کر رہے تھے ذکر حق مل کر رہی تھا ان کا کام

یا رسول الله صلی الله علیک وسلم! وہ فرشتہ ایک دن توشان و شوکت اور رفعت و منزلت کی بلندیوں پر فائز دیکھا محر چند دن بعد کوہ قاف سے میرا گزر ہوا تو نمایت دردناک آواز سنی۔ میں وہاں پنچا جمال سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضور! میں کیا تناوں اور کیے بیان کروں کہ میں نے کیا دیکھا۔

اللہ اللہ رب کے بھی کیا بے نیازی کے ہیں کام یا نجی سے تھا وہی جو تھا فرشتوں کا امام تخت پر دیکھا تو اس کو ایک دن افلاک پر اور اس دن دیکھتا ہوں رو رہا ہے خاک پر اس کے خادم تھے فرشتے ایک دن ستر ہزار آج یاں تنا پڑا ہے کوئی حامی ہے نہ یار
یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میں یہ منظر دیکھ کر جران ہوگیا کہ یہ وہی معزز
و معظم فرشتہ جو ستر ہزار فرشتوں کا امام تھا آج بے کس و تنا پہاڑوں میں پڑا ہوا
ہے اور کوئی پرسان حال نہیں' رو رہا ہے اور زار و قطار رو رو کر حق تعالی سے
معافی طلب کر رہا ہے۔

سرکار! جب میں اس کے پاس پنچا اور اس سے انقلاب کی وجہ دریافت کی نیز زوال کا مرتبہ کا سبب یوچھا تو پکار اٹھا۔

لیلتہ المعراج کو بیٹھا تھا اپ تخت پر ذکر حق میں محو تھا اور ماسوئی ہے ہے خبر مرور وو کون محبوب خدائے بحر و بر میرے آگے ہے ہوا ان کی سواری کا گزر میرے آگے ہے ہوا ان کی سواری کا گزر محو ذکر حق میں ہو کر لے رہا تھا رب کا نام بہر تعظیم محمہ رہ گیا مجھ سے قیام بہر تعظیم محمہ رہ گیا مجھ سے قیام بس کبی لغزش ہوئی میرے لئے وجہ زوال بس کبی لغزش ہوئی میرے لئے وجہ زوال آ گیا اپنی جلالت میں رب ذوالجلال بس اے جہرال! مجھ ہے جو نئی لغزش واقع ہوئی تواللہ تعالی اس بات پر اب خلال میں آگیا اور میری ساری عبادتے عام تبولیت کا اعلان فرما دیا اور تھم فرمایا۔

نکل جا تو اس جگہ سے اے فرفتے پر غرور کیوں نہ کی تعظیم آیا سامنے جب میرا نور یہ عبارت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے

دور ہے جو میرے احمہ سے وہ مجھ سے دور ہے

وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول

جن میں ہو بائی نہیں جاتی وہ ہیں کاغذ کے پھول

اے جربل! ای دن سے اللہ تعالی نے معتوب فرما کر مجھے تخت عزت سے اتار

کریماں پھینک دیا ہے۔ اب ہروقت اس سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تاحال

میری توبہ منظور نہیں ہوئی۔ اے جربل! تو ہی میرے لئے دعا کر کہ اللہ تعالی

مجھے معاف کردے۔

تم آگر یہ جاہتے ہو رحموں کا ہو درود

تو میرے محبوب پر ایک بار پڑھ ڈالو درود
یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میں نے اسے کما کہ حضور دھیں پر درود
پڑھو آگہ تجھے معانی ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بڑے ذوق و شوق سے آپ پر
درود و سلام پڑھنے شروع کیا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے اسے معاف کردیا ہے۔ اور
حضور ہے ہے۔

آج میں نے پھر اے دیکھا ہے اپ تخت پر پڑھست رہتا ہے۔ درود اب آپ پر وہ بیشتر آخر میں سلطان الواعظین دامت برکا تم فرماتے ہیں۔ "میرے بزرگو! بیہ سارا داقعہ میں نے نظم میں لکھ کر مقطع میں بیہ لکھا ہے کہ" اے بشیر اس داقعہ میں بیہ سبق موجود ہے کہ بجر جب نبی ذکر خدا مرددہ ہے

### بيوى كوطلاق

حفرت عمس العارفين خواجہ محمد عمس الدين سيالوى رحمته الله تعالى الله تعالى على مقرت عمل الله تعالى على مقوظات عاليه "مرات العاشقين" ميں مرقوم ہے كہ ايك دن حفرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى رحمته الله عليه كے ايك مريد نے خواب ميں رسول الله مين كا خيمه ديكھا۔ اس نے چاہا كہ خيم كے اندر جائے۔ جواب آيا تو اس قابل نہيں 'جا اور قطب الدين سے كه دوكه تم بحيثہ درود و سلام كا تحفہ جيمجة قابل نہيں 'جا اور قطب الدين سے كه دوكه تم بحيثہ درود و سلام كا تحفہ جيمجة سے۔ آج كول نه جيمجا؟

وہ آدمی اس وقت حفرت خواجہ قطب الدین صاحب (رحمتہ اللہ تعالیٰ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا۔ "ہاں! ہر رات کو تین ہزار مرتبہ درود شریف میرا مقررہ وظیفہ تھا۔ آج نکاح کے باعث مجھ سے چھوٹ گیا۔ اس وجہ سے آپ نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر"لاؤ کہیں سے ڈھونڈھ کر اسلاف کی یہ داستان

# علامه بوسف نبهاني عليه الرحمته كي گرفتاري اور رہائي

قطب مدینه حضرت مولانا ضاء الدین احمد قادری علیه الرحمه کے ملت اسلامیہ کی نامور شخصیات سے کمرے مراسم تھے۔ انبی عظیم ترین اکابر میں شہرہ تفاق علمي شخصيت حضرت علامه الحاج الحافظ الشيخ الامام بوسف بن اساعيل ا تنهانی رحمته الله تعالی سابق وزیر انصاف بیروت بھی ہیں۔ جن سے قطب مینہ کے عمرہ تعلقات تھے۔ نیزوہ اعلی حضرت فاضل برملوی علیہ الرحمتہ کے ہم عصر تھے۔ امام اہل سنت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری علیہ الرحمته بانی حزب الاحناف لامور نے حج و زیارات کے دوران ان سے ملا قات ی- نیز علامه بوسف نبهانی صاحب اعلی حفرت بریلوی کی کتاب "الدولته ا كمكيته" ير زوردار تقريظ تحريه فرما يكي تقيه اس نببت في مجمى مولانا ضاء الدین احمد قادری کو ان سے خصوصی نسبت تھی۔ جب راقم السطور نے پہلی بار ١٩٤٢ء ميں بارگاه مصطفيٰ عليه التحيته والتهاء ميں حاضري كا شرف بايا تو حضرت مولان ضیاء الدین احمد قادری کے ہاں محفل میلاد میں شمولیت کی سعادت حاصل ہوئی۔ موقعہ غنیمت جانا اور حضرت سے علم اسلام کی اہم شخصیات کے بارے میں معلومات جمع کر آ رہا۔ تو آپ نے علامہ بوسف نبھانی علیہ الرحمتہ کا ایک نهایت ایمان افروز واقعه بیان فرمایا - (جے میں نے پہلی مرتبہ اپنی "اغشنی يا رسول الله "وي الله على درج كيا بعده علامه محمد عبدالحكيم شرف قادري مد ظله نے علامہ نبحانی علیہ الرحمتہ کی کتاب "الشرف الموبد لال محمہ" کے ترجمہ "بركات آل رسول" كے ساتھ تقديم ميں شامل كيا بحر" نقوش كے رسول نمبر" ازار قطب مدینہ اور قطب مدینہ کے علاوہ پاک و ہند کے مختلف نہ ہی رسائل و

جرا کدنے بڑے اعتاد سے شائع کیا نیز ماہنامہ "دلیل راہ" کے ناص نمبر کی زینت بنا قطب مدینہ فرمانے لگے۔

بعض شریندوں اور منافقین نے سلطان عبدالحمید "سلطان ترکی" کے کان بحرے کہ علامہ نبھانی علیہ الرحمتہ اپنے قصا کہ کے ذریعے تمہاری رعایا میں انتشار پھیلا رہے ہیں چنانچہ ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء میں جب علامہ مدینہ طیبہ پنچ تو انتشار پھیلا رہے ہیں چنانچہ ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۶ء میں جب علامہ مدینہ طیبہ پنچ تو انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ "علامہ فرماتے ہیں۔" حسبت فی المدینة مدینة اسبوع انکن مالا کوام والا حتوام۔ مجھے ایک ہفتہ کے لئے نظر بند کر دیا گیا۔ لیکن عرب واحرام کے ساتھ۔

مرفآری کی تفضیل یوں بیان فرماتے ہیں۔

أبك نعرسلطان عبدالحبدني مدين منوسه كركورنركوعلامه كى گوفتادى توكم ديا-كورنرلجرى پاشا علامه كانتهائى متعقد تحا- ده آب كى خدت بين حاضر برا اورلطاني حكم امريش كيا-علامه يوسف نبحانى ملاحظه فرمات مى كويا بهوئ- "معت و قرات" والمعت-مين نے سائر وها اور اطاعت كى-

مورز بھری پاشا عرض کرنے لگا۔ حضرت! کرفاری تو ایک بمانہ ہے کورز ہاؤس تشریف لائے۔ آپ میرے ہاں بحثیت معمان ہوں گے۔ اس بمانے مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ اور جو علاء و مشائخ آپ سے ملاقات کے لئے آئیں مے وہ بھی میرے معمان ہوں مے آپ کے عقیدت مندول پر گورنز ہاؤس کے دروازے ہروقت کھلے رہیں گے۔ آپ کا گورنز ہاوس میں قیام قید نہیں محض سلطان کے تھم کی تعمیل کے لئے ایک حیلہ ہے۔
حضرت علامہ نبھانی عالم اسلام کی ممتاز مخصیت تھے۔ ہم عصر علاء و
مشائخ کے ان کے ساتھ ممرے مراسم تھے۔ ان کی مرفقاری کی خبر جنگل کی آگ
کی طرح بردی تیزی سے عالم اسلام میں پھیل مئی۔ خاص و عام سرایا احتجاج بن
مسئے۔

مر علامہ صاحب بالکل مطمئن تھے۔ محبرائٹ اور پریشانی کا نام تک نہیں تھا۔ تاہم علاء زعماء ملت نے ملاقات کے دوران علامہ سے کہا آگر آپ اجازت ویں تو ہم آپ کی رہائی کے لئے سلطان سے اپیل کریں علامہ نے فرمایا آگر آپ کو اپیل کرنا منظور ہے۔ توسلطائ نین وہ ایک کی بارگاہ اقدس میں صلوة و سلام کے ساتھ یوں استغاثہ کی صورت میں کریں۔

صلى الله على النبى الامى صلى الله عليه وآله وسلم صلى وسلاما عليك بارسول الله قات حيلتى انت وسيلتى ادركنى باسبدى بارسول الله حضرت قطب مريند مولانا ضاء الدين احمد قادرى رحمته الله عليه تعالى

نے فرمایا۔ چنانچہ ہم نے (ذکورہ) استغافہ شروع کیا ابھی تین دن تک ہی اس درود شریف کے ساتھ استغافہ چش کیا تھا کہ سلطان عبدالحمید کا گور نربھری پاشا کو پینام ملا۔ حضرت شیخ یوسف نبھانی کو باعزت بری کردیا جائے۔ چنانچہ آپ کو بری کردیا جائے۔ چنانچہ آپ کو بری کردیا گیا۔ اسے علامہ نے الدلات الواضحہ میں ازخود یوں تحریر فرمایا ہے۔

المل الله الله الله الله على الله على بورے خلوص كے ساتھ دين اسلام ورد اسلام الله على خدمت اور بنى كرم الله عليه وسلم كى طرف سے دفاع كر رہا ہول تو ميرى رہائى كا تحكم صادر كيا كيا اور حكومت كے ذمه دار افراد نے ميرى كرفتارى پر معذرت كا اظهار كيا۔ صلى الله على حبيبہ محمد و آله واصحابه و بارك وسلم-

## شىدكى كهھى

نی کریم رون رحیم عصی کی رحت و رافت نه مرف نوع بشرر بی تھی۔ بلکہ آپ کا فیضان کا تات کی ہر چیز کو محیط ہے اور خالق کل کی ہر تخلیق خواہ چھوٹی ہو یا بری وہ رحمتہ للعالمین دھیں کے محاج ہے۔ اور جس محاج کو اینے آقاکی عنایات گرانمایہ سے حظ وافرعطا مورہا مو گاوہ بلاشبہ این انداز میں بطور شکرانہ اظہار محبت کرے گا۔ اور بیشہ اپنے محن کے گن گا تا رے گا۔ یمی وجہ ہے کہ ریت کے ذرول سے لے کر آفاب و متاب کی چک د کم تک آپ کی عطام ِ رطب اللهان ہیں۔ شمد کی مکھی کو لیجئے۔ جو خالق ارض و ساء کی مخلوق میں ایک بہت ہی چھوٹی سی تخلیق ہے ایک دن سرکار دو عالم والمنظمة كى خدمت ميں حاضر موكر مجمى لباس بر قربان موتى- مجمى كيسوئے عنبرين کی بلائیں لیتی۔ مجھی جسم منور پر تصدق ہوتی اور مجھی پائے اقدس کو چوما کراپنے ذوق کا سامان مہیا کرتی۔ اس اثناء میں حضور دورہ اس سے مخاطب ہوئے۔ · اے کھی! توبہ توبتا! شہد کس طرح تیار کرتی ہے؟ اس نے عرض کی۔ یا رسول الله و در این این این موتیا میندا می این نرس اور رنگا رنگ میمولون کا رس چوس کر جب اینے چھتے کی طرف آتی ہیں تو اس رس کو وہاں اگل دہتی ہیں۔ وہ شمد بن جا آ ہے۔

اس پر آپ نے فرمایا۔ پھولوں کا رس تو کروا یا پھیکا اور بے ذا کقہ ہو آ ہے جب کہ شد میٹھا؟ تو یہ بتا اس کروے اور بے ذا کقہ رس میں شیر بی کمال

ے آ جاتی ہے۔ تواس نے عرض کیا۔

گفت چول خوانیم بر احمد درود می شود شیرس و تلخی را ربود

یا رسول اللہ وہ اللہ اللہ ہوں ہے۔ ہمارے منہ یا پیٹ میں توشیری و میٹھا نہیں بلکہ جب ہم گلفن سے پھولوں کا رس چوس کرا ڑتی ہوئی اپنے گھری طرف آتی ہیں تو آپ پر درود و سلام پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ جس کی برکت سے شد 'شیریں و خوش ذا گفتہ بن جا تا ہے قرآن فرما تا ہے۔ فیہ شفاء و رحمتہ۔ ممکن ہے شدکی کھی کی کئی ادا بارگاہ رب العالمین میں پند آئی ہو۔ اور سورہ النحل کو قرآن پاک میں نازل فرما کراسے زندہ و جاوید بنایا گیا ہو۔ سجان اللہ کیا تعجب ہمارے بد اعمال ' درود و سلام پڑھنے کے باعث اجھے ہو جا کیں۔ نیز منکر و سیلہ کو شمد کے استعمال درود و سلام پڑھنے کے باعث اچھے ہو جا کیں۔ نیز منکر و سیلہ کو شمد کے استعمال پر بھی حرمت کا فتوی لگا دینا چاہئے کیونکہ یہ بھی ورود شریف کے وسیلہ جلیلہ کے بی شیریں و میٹھا بنتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ اصحا یہ و بارک و سلم۔

اے اللہ! وہ کونمامقام ہے جہاں یادیاک سے بڑھ کرتبری طرف سے خیر وبرکت کا نزول ہوتا ہے ؟ اس لیے اسے ارش الاحین مجھے پیائیتیں ہے کہ میرای مل کھی رائیگاں نہیں جائے گا بلکرتینیا تیری بارگاہ میں تبول ہوگا اور جو کوئی در ودوسلام پڑھے اور اس کے دریعے سے دعا کرے وہ کجھی مسترد نہیں ہوگی "

(اخبارالاخبار ۲۲۴،مطبوعه کاچی)

# محفل مصطفى

ایک ون سید عالم نور جسم نبی کرم جناب احد بالی محد مصطفی التی این معیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر' حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنهم کو لے کر حضرت سیدنا علی الرتضی رضی الله وجه تعالی عنه کے دولت کدہ پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت علی الرتضی کرم الله وجه الکریم نے فورا " خاطر مدارات کا اہتمام کیا اور ایک چکدار صاف متحری طشت (پلیٹ) میں نمایت نفیس شهد خدمت عالی میں حاضر کیا۔ عجیب اتفاق کہ اس شهد میں ایک بال پڑا نظر آیا۔ حضور دی اور شهد جس میں بال بھی نظر آ رہا ہے بعض ارشاد فرمایا سے طشت (پلیٹ) اور شهد جس میں بال بھی نظر آ رہا ہے بعض ارشاد فرمایا سے متعلق اظمار کرے۔

ارشاد مصطفیٰ و الله علیہ الله تعالیٰ عند ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عند عرض گزار ہوئے یا رسول الله صلی الله علیک وسلم! ایماندار انسان اس پلیٹ سے زیادہ چمکدار ہے اور ایمان اس کے ول میں شدسے زیادہ شیریں ہے اور

ایمان ا خرت تک اپ ساتھ لے جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔

سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه عرض کرتے ہیں کہ یا رسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! باوشاہی اس پلیٹ سے زیادہ روشن ہے اور حکمرانی شد سے زیادہ شیریں ہے لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ بار یک ہے۔

پھر حضرت سیدنا عثان دوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض پیرا ہوئے یا
رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! علم اس طشت سے زیادہ روشن ہے اور علم دین
پڑھنا شہد سے زیادہ شیریں ہے اور علم پر عمل کرتا بال سے زیادہ باریک ہے۔
خلفاء ثلاثہ رضوان اللہ علیم کے ان اسرار و معارف کے انکشاف کے
بعد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں اظہار فرماتے گویا ہوئے۔ یا
رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! مہمان اس طشت سے زیادہ روشن ہیں اور
خدمت مہمان شہد سے زیادہ شیریں ہے لیکن مہمان کی دلنوازی اور خوشنودی
حاصل کرتا بال سے زیادہ باریک ہے۔

یاران مصطفی می ایم جب اپ اپ مقدس خیالا سے کا اظهار کر پھکے تو سید عالم میں کیا ہے۔

تو سید عالم میں کیا ہے ہوہ کے دو سری جانب حفزت سیدۃ النساء فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنما کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ بھی کچھ کہیں۔

حفزت سیدہ رضی اللہ تعالی عنما نے عرض کیا۔ "ابا جان! عورتوں کے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنما نے عرض کیا۔ "ابا جان! عورتوں کے حت پر شد سے حق میں حیا اس طشت سے زیادہ چیکدار ہے اور چادر عورتوں کے منہ پر شد سے زیادہ شیریں ہے اور خود کو نگاہ غیر محرم سے بچانا بال سے زیادہ باریک ہے"۔

اس کے بعد معلم کتاب و حکت سرور عالم میں ہیں ہے۔

اس کے بعد معلم کتاب و حکت سرور عالم میں ہیں ہے۔

اس کے بعد معلم کتاب و حکت سرور عالم میں ہیں ہے۔

عاضرین میں بھی اس بارے میں چھ بیان کرنا جاہتا ہوں۔ سنو!

معرفت الني اس طشت سے زیادہ روش ہے اور معرفت سے آگاہ ہونا شد سے زیادہ شیریں ہے' لیکن اس کو اپنے ول میں محفوظ رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔

ابھی یہ مبارک مختلو ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دروازے پر آنے والے نے باریابی کی اجازت چاہی۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔

حضور و المان عام انسانی شکل مصطفیٰ میں عام انسانی شکل میں جبرل امین حاصر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! مجھے بھی اظہار کا موقع مرحمت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کھے۔ بارگاہ رسالت معلی اظہار کا موقع مرحمت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کھے۔ بارگاہ رسالت میں اظہار کا موقع مرحمت فرمائیا۔ "راہ خدا اس طشت سے زیادہ روشن ہے اور اس راہ پر چلنا ایمان دار کو شمد آیادہ مجبوب ہے لیکن اس راہ پر قائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے "۔ اس کے بعد حضور پر نور پر وحی کا نزول ہوا اور حق تعالی نے ارشاد فرمایا۔ "میرے حبیب! بہشت اس طشت سے زیادہ چھکدار ہے اور بہشت کی نعتیں شد سے زیادہ شریں ہیں لیکن بل صراط سے گزرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے"۔

جفرت علامه تعطانی شارح العجیج البهاری علیه الرحمته کنز المعارف میں اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں کہ بظاہریہ ایک پراسرار خوش طبعی ہے لیکن درحقیقت سے حکمت و معرفت کی ایک جامع تغییر اور فیضان و عرفان کا بهترین انکشاف ہے۔

والله يا محمد مثلك لم يكن في العالمين و انت الذي نا داك

#### ربكسرحبا

خداکی قتم یا رسول الله صلی الله علیک وسلم! آپ تمام مخلوق میں بے مثل ہیں۔ آپ ایسا نہ کوئی ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ آپ کی شان سے کہ الله تعالی نے مرحبا کمہ کر مخاطب فرمایا۔

#### لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا " و علمي انه لا يخلق

الله تعالى رحيم وكريم نے آپ كى مثل نه كوئى پيدا كيا اور مارا ايمان (علم) ہے كه نه بى ده پيدا كرے گا۔

شربعت درر محفل مصطفل مستقل المستقل المستقبل الم

شریعت میں ہے قبل و قال حبیب طریقت میں مو جمال حبیب کنز المعارف بحوالہ جمال حق کانپور ص کا مطبوعہ اکتوبت ۱۹۲۲ء



### تاثرات

ادیب شهیر پردفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مظمری' ایم۔ اے' پی ایج ڈی پرنیل گورنمٹ کالج مٹھی (تھرپار کر' سندھ)

رسالہ «محر نور" مسئلہ نور پر محتری مولانا محر منشا آبش قصوری دامت عنائیسم کی محققانہ تصنیف ہے ' یہ رسالہ ۱۹۹۸ صفحات پر مشمل ہے ' فاضل مصنف نے اپنی تحقیقات کو چند صفحات میں سمو دیا ہے ' دور جدید میں تفصیل سے زیادہ اجمال کی ضرورت ہے ' ایبا اجمال جس پر ہزار تفصیلات قربان ہوں۔ فاضل ممدوح نے جامعیت اور ایجاز و اختصار کا پورا بورا خیال رکھا ہے اور وسعت قلبی کے ساتھ موافق و مخالف سب کی تصانیف سے استفادہ کیا ہے اور استدلال و استناد فرمایا ہے ' کسی مقام پر بھی میانہ روی اور اعتدال کو ہاتھ سے وظفر سے اپنا دامن محفوظ رکھا' فی الحقیقت یہ بری خوبی ہے جو طبقہ علاء میں نایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہے۔

مسئلہ نور پر بخٹ کرتے ہوئے اس کشرت سے ولا کل پیش کئے ہیں کہ تفظی باقی نہیں رہتی بلکہ پوری پوری تشفی ہو جاتی ہے اور کشرت براہین کو دیکھ کر بے ساختہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ فاضل مصنف نے تحقیق کی خشک فضا کو اشعار آبدار سے پر بہار بنا دیا ہے' اس پر کتابت کی بہاریں مستزاد ہیں' فجرا ہم اللہ احسن الجزاء۔

اس رسالہ کے ساتھ حدیث لولاک 'سے متعلق حضرت مولانا محمہ باقر مدخللہ اور حضرت مولانا غلام رسول سعیدی زیدت عنا بتہ کی فاصلانہ تحاریر بطور ضميمه شامل كى گئي بين ،جو قابل مطالعه بين- اسى موضوع پر حضرت فاضل بربلوى عليه الرحمه كابير رساله بهى لا ئق مطالعه هے: تلالو الافلاك بجلال حديث لولاك (٥٥-١١١هـ)-

مولا تعالی فاضل مصنف کو اس محققانه 'مخضر' جامع اور عمدہ و دل پذیر تصنیف پر اجر عظیم عطا فرمائے 'قار 'مین کریم کو قبولیت حق کی صلاحیت ار زانی عطا کرے اور اس تصنیف لطیف کو قبول عام کا شرف بخشے 'بلاشبہ ناشرین الیم دلکش اور حسین پیشکش پر مبار کباد کا مستحق ہے۔

محمر مسعود احمر

محور نمنث كالج ثنثرو محمد خان

(حال پرنسپل گورنمنٹ کالج مٹھی'ضلع تھرپار کرسند) ۲۳ مارچ ۱۹۷۳ء

# تقريظ نور

استاذ العلماء ضياء الفضلاء حضرت مولانا علامه ابو الضياء محمد با قرصاحب ضيا النوري مد ظلهم صدر المدرسين دارالعلوم حنفيه فريديه بصير بور ضلع ساجيوال

رسالہ "محمد نور" اپنی ظاہری اور باطنی خوبیوں کے لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے فاضل محرم حصرت مولانا الحاج علامہ محمد خشا صاحب آبش نے رسالہ ہذا کو بڑی نفاست کے ساتھ نمایت ول نشین اور ذہن نشین انداز بیان سے مزین کرویا ہے۔ نرالی طرز اور انو کھا رنگ فاضل مصنف کی فاضلانہ حیثیت اور ادیبانہ صلاحیت کا زندہ و آبندہ شبوت ہے۔ رسالہ ہذا کا نام بھی نمایت وکش اور حیین ہے جو مصنف علام کے حسن انتخاب اور فکلفتگی طبع کا شاہد عدل ہے۔ ولی دعا ہے کہ مولا تعالی ان کے ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو زیادہ سے دیا دہ توقیق تبلیغ مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین

### 9345

دل حزیں کی ہیں ڈھارس مجے نور دیا ے ورد بر کس و ناکس' محمد نور وال جو بات عدل کی ہو' کبریا کی ذات ہے ہے كرم كے واسط مخفى، محدد، نور واسط کے گا داور محثر کے سامنے جا کر ے ایک مضطر و بے بس محم<sup>2</sup> نور ہے خیال دوری طبیبه میں ہوں اگر مشغول تو بول اٹھتی ہے نس نس محرہ نور ﷺ فدا کے لطف سے آقا کھی ہیں سارے عالم کے خدا کے بعد میں فریاد رس' محمد نور سے زمانے بھر کے علائق سے ہو کے برگشتہ یکار اٹھتے ہیں بے کس' محمرہ نور ہواتھا نبی ہے نور پر ہے مخصر بھی جامع بھی كاب ديكھى ہے تو بس محمرة نور الم

راجارشید محمود ایم-اے ایڈیٹرماہنامہ "نعت" لاہور

## نذرانه منشا

DIMAL

معارف 7. يل ولكش آپ کے زوق کا اک نقش Si رخ ىي عشق 4 لاريب کوژ 12. 10 ساتی أور 47 .. 8 حقائق تابال مثل ع رق ا د ا نقطه 06 لفظ اس الله أكبر! ال وم معطر ہ کے 2 اشاعت روز مورخه کم جمادی الاخر ۱۳۹۷ه نذر گزار قمر مرزدانی جده ۲۰۰ می ۱۹۷۷ سالکوث جده ۲۰۰ می اند شلع سالکوث

1/1

بعنی مرح شافع لدِم لِنشُور مند ما نه ما ہے محد نور اک نفسبرنور اہل تی کے اسطے تسکین جال حس کا انداز رقم ہے بے عدل حصر والتشري يسعي جمل مدحن مخبوب رسالعالين ہے قر اِ دی شاں کنا مجتطاب سالِ طبع لبت وجاد عبن الفتيس : بنبغة فكر منزا وارغنايت قمر مزدانی (۴۹۹<sup>۹)</sup> الصفرالمطع الماه بنوان فتلع ببيآ لكوث

# جناب خالد جذبی کا سرقه؟

الحمدلله تعالى ميرا مرتب كرده به رساله «محمد نور» اي متند اور مضبوط تحقیقی حیثیت کے باعث علائے پاک و ہند میں خوب مقبول ہوا' پہلے مہل ہفت روزہ سواد اعظم لاہور میں ۱۹۷۲ء کو اشاعت پذیر ہوا پھرپاک و ہند کے موقر سی رسائل و جرا کدنے اسے خوب پذیرائی بخشی ٔ ۱۹۷۹ء کو رسالہ کی صورت میں مزین کیا' بعدہ مسلسل اضافات و افادات لئے جلوہ کر ہوتا رہا' چند سال تعبل حفرت مولانا قمريزداني صاحب مدظله كي طرف سے "وورانيت مصطفى واليدا" ك نام سے ايك رساله وصول پايا ويكھا تو ديكھا ہى ره كيا۔ اور جناب فالدجذبي صاحب کے اشاعتی سرقہ پر حیران ہوا کیونکہ موصوف نے "مجر نور" کو نورانیت مصطفیٰ المسلم کے ٹائٹل سے سجا کرائی تصنیف کے طور پر نہ صرف متعارف كرايا بلكه مقامى علماء كى تقديقات سے اشتهار بھى چپوائے ،جو ميرے ريكار ڈييں محفوظ ہیں۔ اتفاقا" ایک مرتبہ ان سے میری ملاقات بھی ہو گئ ابت کی تو نادم ہوا اور پھراس ندامت کو مزید تقویت دینے کے لئے بعینہ بورا مقالہ "ماہنامہ ضائے حرم" میں اپنے نام سے شائع کرا ویا۔ راقم السطور نے ماہنامہ ورویش ك در اعلى حفرت عابد نظامى سابق در ماهنامه ضيائے حرم سے اس سرقه بالجر کی حکایت کی تو نظامی صاحب نے محمد نور کی کابی طلب فرمائی جو پیش کر دی گئی ا

گر ازالہ کرنے کی بجائے باقی مضمون "عدم سامیہ رسول ہے ہے" کے نام سے ضیائے حرم میں نظر نواز ہوا'اب ارباب حل و عقدے کیا شکات کر تا۔

جذبی صاحب کی اس کارروائی پر مجھے کوئی شکوہ نہیں 'گروضاحت اس لئے کی جا رہی ہے کہ "نورانیت مصطفل میں اور "عدم سامیہ رسول میں ہیں۔ "کو "مجھ نور" سے پہلے ملاحظہ کرنے والے مجھے ایسے کلمات سے یادنہ کریں جو سرقہ کرنے والول کے لائق ہوتے ہیں!

الحمد لله تعالى "محمد نور" كابي چوبيسوال الديش ب جو خاصى مخامت لئے ہوئ "رضا دارالاشاعت" لاہوركى طرف سے شائع ہو رہا ہے۔ اس سے قبل مكتبہ رضائے حبیب مكتبہ اشرفیہ مريدے مكتبہ قادريه وضائے حبيب مكتبہ اشرفیہ مريدے مكتبہ الد آباد اور بمبئ (مماراشر) (پاکتان) نے زيور اشاعت سے آراسته كيا جبکہ اللہ آباد اور بمبئ (مماراشر) (بعارت) سے متعدد بار طبع ہو چكا ہے۔ دعا كريں الله تعالى اسے مزيد قبوليت عطا فرمائے۔ آمين۔ بجاہ نور مبين صلى الله تعالى عليه وسلم و على آله و سحبہ الجمعين۔

محر منشا آبش قصوری ۱۲ رئیج الاول ۱۳۱۵ه / ۳۱ جولائی ۱۹۹۲ء





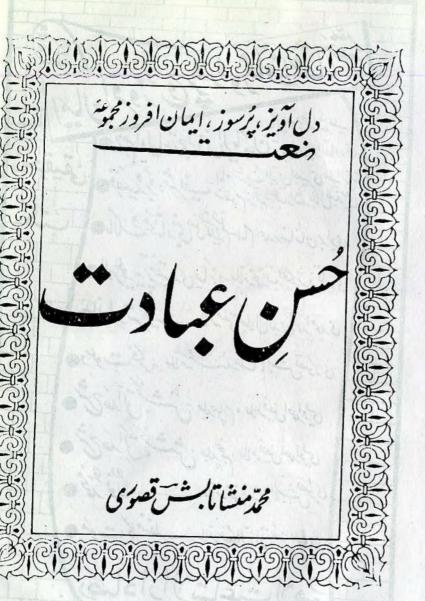

رضادارُ الأساعث للمعور

